# 

اضافه شده ایڈیشن

- من شخ المشائخ حضرت حاجى المداد الله مهاجر على رحمه الله
- الله والدر شاد حفرت مولانار شيد احمد كنگوبي رحمه الله
- جة الاسلام حضرت مولا نامحمة قاسم نانوتوى رحمه الله
- الله عض الهند حضرت مولا نامحمود حسن ديو بندى رحمه الله
- حکیم الامت مولا نامحمد اشرف علی بھانوی رحمہ اللہ
- مفتى اعظم حضرت مولا نامفتى محمد تشفيع رحمه الله
- عارف بالله حضرت و اكثر عبدالحى عار فى رحمه الله
- مسيح الامت حضرت مولانا مسيح اللدخان رحمه الله
- قطب العالم حضرت مولا نامفتی محمد حسن رحمه الله

#### ازا فا دات

شيخ الاسلام حضريك لأمفتي محدثقي عُمَاني بللم

#### جمع وترتيب

مُصِّدُ اسطِّق مُلتانی (دریا ہنامہ 'کائن اسلام''ملتان)



اَدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشْرَفِي مُ پُوكَ فَارِهُ مُلْتَانَ بِاِكْتَانَ (0092-61-4540513, 4519240 Mob: 0322-6180738 www.ahlehaq.org



WAY ST.

ارشادات اکابر

wind and and ord

ارسادات اکارت

الیے ارت دات جن کا همند فقرہ خفائق و مُعانی کے عِطن سے مُعظر ہُرجُمُلہ اِصلاحِ نفِسْ وَاخلاق مِعلُوما و مَجِرُابِ ہُرجُمُلہ اِصلاحِ نفِسْ وَاخلاق مِعلُوما و مَجِرُابِ

ازافادات المراس

شيخ الاسلاكم حضرين لأمفتي محمد تقي عُمّاني بللم

مرنب مُ**حمّداسطق مُلتّانی** دریاہنار''کائناں

اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشُرَفِتِيَنُ چوک فواره منتان پَرِئتان چوک فواره منتان پَرِئتان 061-4540513-4519240

# إرشادات أكابر

| ظم اسهماه | شعبان المع      | اعت | تاریخاشہ |
|-----------|-----------------|-----|----------|
| شرفيهلتان | . اداره تالیفات |     | ناشر     |
| بيسملتان  | بىلامت ا قبال ي |     | طباعت.   |

انتباه

اس کتابی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ ہے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے قانون کی مشیر قیصر احمد خال (ایدووکیٹ ہائی کورٹ ملان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للّٰداس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر بانی مطلع فر ما کر ممنون فرما کیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جز اکم اللّٰد

ھلنے کئے پنے

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K
(ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLI 3NE. (U.K.)

# عرض مُرتِّبُ ونَا ثِيْر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده' اما بعد! الله تعالى كى قدرت كامله كاجيتا جا كما مظهر'' حضرت انسان' جن گونا گول خصوصيات اورفضائل وكمالات ہے آ راستہ ہے ان میں سے ایک چیز'' قدرت كلام'' بھى ہے۔

کلام وہ بھی ہوتا ہے جو صرف زبان سے ادا ہوتا ہے اور بعض اوقات 'نہذیا نات ' کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کلام وہ بھی ہے جودل در دمند سے نکلتا ہے اور قدر دال اللی نظر کی اصطلاح میں ''جواہرات '' کاعنوائی حاصل کر لیتا ہے اور کلام وہ بھی ہوتا ہے جو کہ عرفان آمیز ہدایت سے وجود پذیر ہوتا ہے اللی علم وعرفان ''الہامات'' کہتے ہیں یہی چیز انسانیت کیلئے وہ قیمتی ترین متاع ہوتی ہے جس کی عظمت وافا دیت ہمیشہ ترقی پذیر ہوتی ہے اور ہر دور کے اہل بصیرت اپنے ظرف کے مطابق ان پذیر ہوتی رہتی ہے اور ہر دور کے اہل بصیرت اپنے اپنے ظرف کے مطابق ان انہامات'' سے اپنی سے اور ہر دور کے اہل بصیرت اپنے اپنے ظرف کے مطابق ان

خاتم الانبیاء صلی الله علیه وآله وسلم کی ختم نبوت کے صدیے ہر دور میں علم وفضل اور اصلاح وارشاد کی حامل شخصیات نے انسانیت کو اپنے الہامی ارشادات سے نوازا 'اور تا قیامت نواز تے رہیں گے۔ ہمارے دور میں الله تعالیٰ نے ظاہر و باطن کی اصلاح کیلئے سلاسل اربعہ میں سے ''سلسلہ اشر فیہ'' کو جو قبولیت تا مدعطا فر مائی وہ مختاج بیان نہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور آپ کے مسلک و مزاج کے حامل آپ کے خلفاء کرام نے اپنے دور میں مخلوق خدا کو اپنے الہا مات ارشادات سے سیراب فر مایا۔ آپ کے خلفاء میں سے کرا چی میں مفتی اعظم مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اور عارف باللہ کے خلفاء میں سے کرا چی میں مفتی اعظم مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اور عارف باللہ

حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عار فی رحمہ اللہ اور ہندوستان کے شہر جلال آباد میں مسیح الامت حضرت مولا نامسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ جیسی شخصیات آفتاب و ماہتاب تھیں۔

ان تینوں عظیم المرتب شخصیات سے استفادہ اور طویل صحبت نے شیخ الاسلام مولا نامفتی محمہ تقی عثانی مد ظلہ کومرجع الخلائق بنادیا ہے اور آپ تحریر وتقریر اور گراں قد رعلمی واصلاحی تصانیف کے ذریعے دین متین کی جوخد مات سرانجام دے دے ہیں اس کے بارہ میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ذریعے دین متین کی جوخد مات سرانجام دے دے ہیں اس کے بارہ میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ایں سعادت بن ورباز ونیست

اپناکابر کے مسلک حق کی پاسداری اوراس پراستقامت کے علاوہ جدید علوم وفنون میں آپ کی خداداد بصیرت نے آپ کو ہر طبقہ میں تلقی بالقبول سے نوازا ہوا ہے۔ آپ اپ اصلاح افر وزخطبات بیانات میں زیادہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور حضرت کے اصلاح افر وزخطبات بیانات میں زیادہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور حضرت کے خلفاء میں سے اپنے ندکورہ تینوں مشائخ کے ارشادات بکٹرت ذکر فرماتے رہتے ہیں اور ان کے علاوہ دیگر اکابر کے واقعات بھی ذکر فرماتے ہیں۔ مثبت طرز بیان اور اصلاحی امور پر مشتمل ہونے کی وجہ سے آپ کے خطبات عوام و خواص میں نہایت مقبول ہیں۔ ان ارشادات کی روشنی میں ہر شخص باسانی دین پر عمل پیرا ہوگر آپنی دنیاو آخر سے سنوارسکتا ہے۔ ارشادات کی روشنی میں ہر شخص باسانی دین پر عمل پیرا ہوگر آپنی دنیاو آخر سے سنوارسکتا ہے۔

زیرِنظر کتاب''ارشادات اکابر'' مذکورہ تینوں شخصیات اور دیگر اکابر برصغیر کے ان واقعات اور ارشادات کا مجموعہ ہے جوشنخ الاسلام مولا نامفتی محمرتقی عثانی مدخللہ نے اپنے ''اصلاحی خطبات'' میں ذکر فرمائے ہیں۔

اس کتاب کا پہلا ایڈیشن آج سے تقریباً 14 سال قبل ۱۳۱۷ ہے میں شاکع کیا گیا تھا جبکہ اصلاحی خطبات کی صرف سات یا آٹھ جلدیں زیور طباعت سے آراستہ ہوئیں تھیں بعد میں بھی اس کتاب کے متعددایڈیشن اسی طرح شاکع ہوتے رہے۔

ہے اس جدیدایڈیشن میں اصلاحی خطبات کی تا ہنوز مطبوعہ 18 جلدوں کی مراجعت کر کے مزید گراں قدراصلاحی ارشادات وواقعات کا اضافہ کیا گیا ہے۔

ہے سابقہ ایڈیشن میں جوارشادات نامکمل تھے ان کی تکمیل کردی گئی ہے

ہے جوواقعات مکرر تھے ان کے تکرار کو بھی حذف کردیا گیا۔

کے کوشش کی گئی ہے کہ ہرارشادیا واقعہ کے بعداصلاحی خطبات کی جلداور صفحہ نمبر دیا جائے تا کہ باذوق قارئین اصل مآخذہ ہے آسانی مستفید ہوسکیں۔

کاس طرح ان ارشادات کے عنوانات بھی حتی الامکان وہی رکھے گئے ہیں جواصل کتاب میں ہیں۔ حسب سابق اس ایڈیشن کو بھی جا را بواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتاب میں جیس میں کتاب میں حسب سابق اس ایڈیشن کو بھی جا را بواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ باب اول میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ۔

باب دوم میں مفتی اعظم مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمه الله۔

اور باب سوم میں عارف باللہ حضرت ڈ اکٹر محمد عبدالحیؑ عار فی رحمہ اللہ کے ارشادات وواقعات جمع کئے گئے ہیں۔

جبکہ باب چہارم میں مذکورہ نتیوں شخصیات کےعلاوہ دیگرا کابر کےمتفرق ارشادات وواقعات جمع کردیئے ہیں۔

بیکتاب ایسے ارشادات وواقعات پر شممل ہے جو علمی نکات اصلاحی معلومات اور ظاہرو باطن کے تزکیہ کیلئے آسان اور مجرب دستور العمل کا خزینہ ہے اور بزرگان دین کے الہا می ارشادات کا دفینہ ہے جس کا مطالعہ انفرادی واجتماعی اصلاح کا ضامن ہے۔علاوہ ازیں بزرگوں کے ان ارشادات کی برکات بھی اپنی جگہ مسلم اور جبکہ ان واقعات کوروایت کرنے والی شخصیت بھی علم وعمل کی جامع ہے جس نے اپنی جگہ مسلم اور جبکہ ان اقعات کی طویل صحبت پائی ہے۔ انہی خصوصیات نے ان ارشادات وواقعات کی تا ثیر کودوآتھ بلکہ سہ آتھہ کردیا ہے۔ خصوصیات نے ان ارشادات وواقعات کی تا ثیر کودوآتھ بلکہ سہ آتھہ کردیا ہے۔ انگرت قدم پر چلنے کی ہمت و توفیق دیں اور اس کتاب کو مرتب و ناشر اور جملہ فار کین کیلئے بصارت و بصیرت کا ذریعہ بنائے آمین یارب العالمین ۔ قار کین کیلئے بصارت و بصیرت کا ذریعہ بنائے آمین یارب العالمین ۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیو خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

درالدلا) محمد اسطق غفرله وسط شعبان المعظم اسه اه سرط ابق جولا کی ۲۰۱۰ء

#### تاثرات

# شيخ الاسلا حضرين لأامفتي محمد تقي عُثما ني بلم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

اللہ تعالیٰ جب آپ کی بندے سے خدمت دین یا اصلاح خلق کا کام لیتے ہیں تواس کے قلب پرالی حکیمانہ باتیں واروفر اتے ہیں جودلوں پراثر انداز ہونے کی خاص صلاحیت رکھتی ہیں' یہ حکیمانہ باتیں بعض اوقات مخضر جملوں' آسان ہدایات اور سادہ چُکلوں کی حیثیت رکھتی ہیں' لیکن بھی بھی ان سے سننے یا پڑھنے والے کے ول میں انقلاب برپا ہوجاتی ہوتا ہے کہ سی ہوتا ہی ہوتا ہوتا ہے کہ سی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہ

#### \_ طےشود جادہ صدسالہ بہ آ ہے گا ہے

ای لئے ایسے بزرگوں کی صحبت کو''صد سالہ طاعت بے ریا'' سے بھی بہتر قرار دیا گیا ہے اوراگران کی براہ راست صحبت میسر نہ ہوتو ان کے ایسے اقوال بھی بعض اوقات صحبت کا مرجاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کے اقوال اور ملفوظات کو محفوظ رکھنے کا اہتمام ہردور میں کیا گیا ہے'تا کہ وہ آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت کی روشنی فراہم کرتے رہیں۔ الحمد للّٰد احقر کو اللّٰہ تعالیٰ کے خاص فضل وکرم سے اپنے زمانے کے متعدد اہل اللّٰہ

بزرگوں کا قرب میسر آیا۔اپنی ناا ہلی کی وجہ سے ان کے فضائل و کمالات کا تو کوئی حصہ حاصل نہ کرسکا'لیکن ان کی بہت می باتیں ذہن وقلب میں محفوظ ہو گئیں اور اب یہی باتیں ہیں جو اینے اپنے موقع پریاد آکر بسااوقات بہت میں مشکل گر ہیں کھول دیتی ہیں۔

خاص طور سے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیح صاحب رحمہ اللہ کی حیات میں میرا دل چاہتا تھا کہ وہ وقتا فو قتا اپنے بزرگوں کی جو با تیں بیان فرماتے رہتے ہیں اور خودان کے منہ سے جو کلمات حکمت سننے میں آتے ہیں'انہیں با قاعدہ مرتب کر کے محفوظ کر دوں ۔ مگر حضرت کی حیات میں اس کا موقع نہ ملا'ایک مرتبہ اپنے ایک رفیق کواس خدمت پرلگایا لیکن ابھی وہ کام کی ابتدائی منزل میں تھے کہ حضرت والدصاحب کی وفات ہوگئی۔

\_ فصل گل سیر نه دیدیم و بهار آخرشد

میں ازخود اس خواہش کی تکمیل تو نہ کرسکالیکن اپنی متفرق تحریروں اور تقریروں میں حسب موقع ان بزرگوں کی باتیں آہے بھی بیان کرتار ہتا ہوں۔

برادرم مکرم جناب مولا نامحمراسحاق صاحب مظلیم (ناظم ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان)
کے دل میں اللہ تعالی نے بیدا عیہ پیدا فر مایا کہ وہ میری تقریروں اور تحریروں میں بگھرے ہوئے اکابر کے ایسے ارشا دات کو ایک مجموعے کی صورت میں مرتب فرما ئیں۔ چنانچہ انہوں نے احقر کے اصلاحی خطبات اور دوسری کتابوں سے محنت کرکے جوابر حکمت اکھے کر لئے اور اس طرح ہمارے بزرگوں کے اراشا دات کا ایک نیا مجموعہ تیار فرما دیا ہے جواصلاح نفس کیلئے نسخہ اسمیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

الله تعالی مولا ناموصوف کواس خدمت پراجرعظیم عطافر ما نیس اوراسے قارئین کیلئے نافع بنا کرمولف مرتب اور ناشرسب کیلئے ذخیرہ آخرت بنا نیس آمین۔

محرتقی عثانی ۱۸زی الحجه ۱۳۱۷ه

طیارہ پی آئی اے براہ کراچی ازملتان

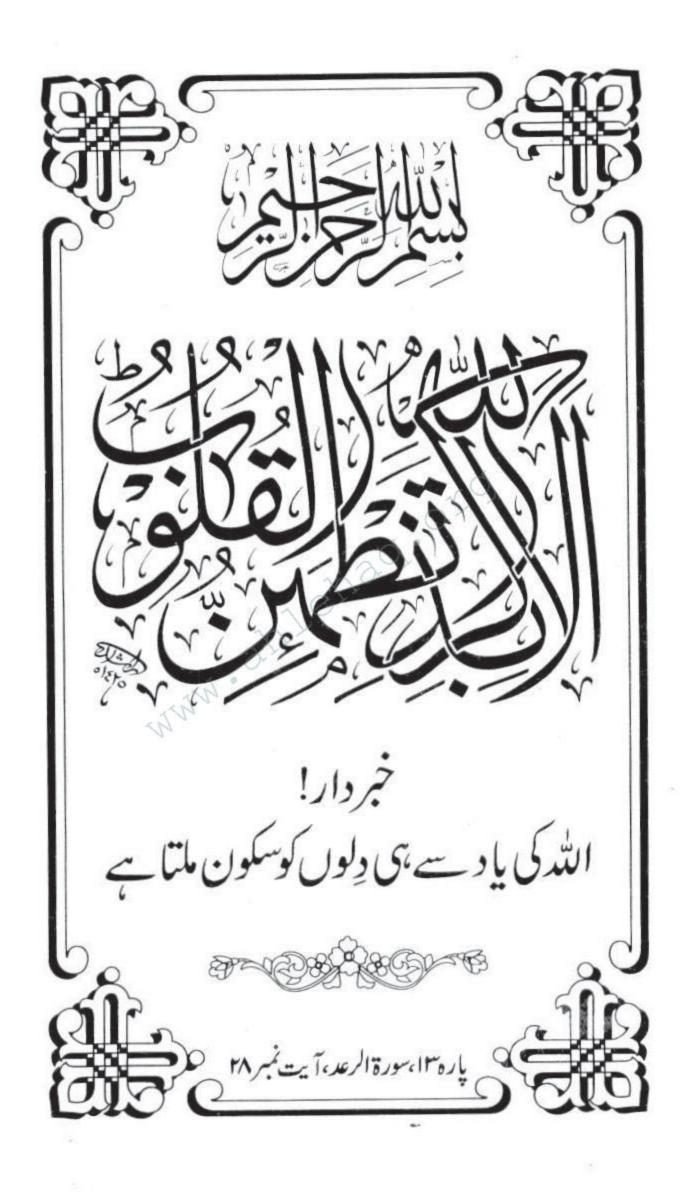

# فہرست عنوانات

|    | باب اول                                                       |  |
|----|---------------------------------------------------------------|--|
|    | ارشادات عكيم الامت حضرت مولا نامحمرا شرف على تفانوى رحمه الله |  |
| 14 | ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ                                    |  |
| 14 | مجمع میں چندہ کرنا درست نہیں                                  |  |
| 14 | ایک بزرگ کاسبق آ موز واقعه                                    |  |
| M  | ہمارے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں۔                     |  |
| 11 | ایک نادان لڑکی سے سبق لو                                      |  |
| 19 | میاں بیوی میں دوئ کا تعلق ہے                                  |  |
| ۳. | ايبارعبمطلوبنبيل                                              |  |
| ۳. | بیوی کے دل میں شو ہر کے پیسے کا در دہو                        |  |
| ۳۱ | قیامت کے روز اعضاء کس طرح بولیں گے؟                           |  |
| ٣٢ | حكيم الامت رحمه الله كي تواضع                                 |  |
| 44 | حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کا اپنے خادم سے برتاؤ                  |  |
| ٣٣ | الله كاوعده جھوٹانہيں ہوسكتا                                  |  |
| ۳۴ | حاصل تضوف                                                     |  |
| ٣٣ | نفس کولذت سے دوررکھا جائے                                     |  |
| ra | ىيە برتن امانت بين                                            |  |

| ra         | حضرت تھانویؓ کی احتیاط                   |
|------------|------------------------------------------|
| ۳٦         | بچوں کو مارنے کا طریقتہ                  |
| r2         | فاسق وفاجر کی غیبت جائز نہیں             |
| 72         | غیبت سے بچنے کاعلاج                      |
| ۳۸         | حقوق کی تلافی کی صورت                    |
| <b>m</b> 9 | غیبت سے بیخے کا آسان راستہ               |
| <b>m</b> 9 | حضرت تقانوى رحمة الله عليه اوروقت كى قدر |
| ۳۱         | بية واضع نهيں                            |
| rr         | ايك مثال المستحرين                       |
| rr         | کھانے کے وقت باتیں کرنا ° ک              |
| ~~         | اعلیٰ در ہے کی دعوت                      |
| W.         | حفزت تفانوي رحمه الله كاايك واقعه        |
| ra         | ايك عبرت آموز واقعه                      |
| r2         | بزرگوں کی تواضع                          |
| M          | حضرت تفانوي رحمه الله كااعلان            |
| M          | حضرت تفانوي رحمه الله اورتعبير خواب      |
| 4          | حضرت تقانوي رحمه الله اوررزق كي قدر      |
| ۵۰         | حاصل تصوف '' دوبا تین''                  |
| ۵۰         | راستے میں چلتے وقت نگاہ نیجی رکھو        |
| ۵۱         | شيطان براعارف تفا                        |
| ω,         |                                          |

| 112                                     |         |
|-----------------------------------------|---------|
| ت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت کلام    | حزر     |
| شی ہے                                   | ىيتورىخ |
| مالی کی مغفرت کا عجیب واقعہ             | اللدتع  |
| ے کس طرح ختم ہوں؟                       | جھڑ     |
| ت ڪيم الامت رحمه الله کي غايت تواضع     |         |
| خیال الله کامهمان ہے                    | نیکی کا |
| اتصوف                                   | حاصل    |
| ت تقانوی کاایک سنت پڑمل                 | حفزت    |
| ثال م                                   | ایک مث  |
| اسب اورمعتدل ہو                         | سزامنا  |
| کے بارے میں سوال کا بہترین جواب         | علت     |
| ي معاويه رضى الله تعالى عنه كاايك واقعه | تفزية   |
| اب كاواقعه                              | يك نوا  |
| ب وغريب قصه                             |         |
| ) كوئى براندر با                        | گاه میں |
| لے عیب دوسروں کومت بتاؤ                 | يب      |
| نت آ موزقصه                             |         |
| کی بہترین مثال                          |         |
| رآ خرت کا تصور کرنے کا طریقہ            | وتاو    |
| ن تو بن جا وُ                           |         |
| ر کبیره گنا ہوں کی مثال                 | فيرهاور |

| 4.             | مخلوق سے اچھی تو قعات ختم کردو                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.             | صلاح نفس كيلئے پہلاقدم                                                                                 |
| 4.             | ایک کاعیب دوسرے کونہ بتایا جائے                                                                        |
| 41             | وہنی تکلیف میں مبتلا کرناحرام ہے                                                                       |
| 44             | يه گناه صغيره ۽ يا کبيره ؟                                                                             |
| 4              | عكيم الامت حضرت تھا نو يُّ اپنے دور كے مجد دیتھ                                                        |
| ۷۳             | ایک بچ کابا دشاه کوگالی دینا                                                                           |
| 40             | قرب خداوندی کی مثال                                                                                    |
| 24             | مولویت بیچنے کی چیز نہیں                                                                               |
| 24             | راحت والى زندگى كيليح بهترين نعجه                                                                      |
| 44             | عبرتناك واقعه                                                                                          |
| ۷۸             | حضرت تقانوی رحمة الله علیه اور معمول کی پابندگی                                                        |
|                | باب دوم می                                                                                             |
|                | ارشادات مفتى اعظم پاكستان حضرت مولا نامفتى محمر شفيع رحمه الله                                         |
|                | 3                                                                                                      |
| ۸٠             | کام کرنے کا بہترین کر                                                                                  |
| ۸٠             | کام کرنے کا بہترین کر<br>مال ودولت کے ذریعے راحت نہیں خریدی جاسکتی                                     |
|                | کام کرنے کا بہترین گر<br>مال ودولت کے ذریعے راحت نہیں خریدی جاسکتی<br>حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کامعمول |
| ۸٠             | مال ودولت کے ذریعے راحت نہیں خریدی جاعتی                                                               |
| ۸٠<br>۸۱       | مال ودولت کے ذریعے راحت نہیں خریدی جاسکتی<br>حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کامعمول                          |
| ۸۰<br>۸۱<br>۸۲ | مال ودولت کے ذریعے راحت نہیں خریدی جائلتی<br>حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کامعمول<br>ممتحن سے سفارش کرنا   |

| ۸۳   | کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں            |
|------|---------------------------------------------|
| ۸۵   | امير ہوتو ايبا                              |
| ΑΥ   | سنت اور بدعت کی دلچسپ مثال                  |
| 14   | حضرت ابوبكراور حضرت عمره كانماز تهجد بيزهنا |
| ۸۸   | بنتے سے بینانا سوباؤلا                      |
| ۸۸   | ول تو ہے تو شنے کیلئے                       |
| A9   | وزن بھی کم اوراللہ بھی راضی                 |
| 9+   | مہان سے باتیں کرناسنت ہے                    |
| 91   | ببرت آموز واقعه من من المناسبة              |
| 95   | ومرول کی جو تیاں سیدھی کرنا کے              |
| 95   | يرے والد ما جداور دنيا كى محبت              |
| 91"  | تفنرت والدصاحب مجلس ميس ميري حاضري " هم     |
| 94   | بگناه حقیقت میں آگ ہیں                      |
| 94   | ل کی سوئی الله کی طرف                       |
| 94   | ات الله کی عظیم نعمت ہے                     |
| 91   | بان کی حفاظت                                |
| 1++  | بان پرتالا ڈال لو                           |
| 1++  | شتر کہ کارنا مہ کو بڑے کی طرف منسوب کرنا    |
| 1+1  | الموت سے مكالمه                             |
| 1+1" | هزت مفتی صاحب رحمه الله اور وقت کی قدر      |
| 1+1~ | فبرے سے آواز آرہی ہے                        |

| 1+0 | گزری ہوئی عمر کا مرثیہ                       |
|-----|----------------------------------------------|
| 1.0 | يك تاجر كاانو كها نقصان                      |
| 1+4 | سترخوان جهاڑنے کا صحیح طریقه                 |
| 1+4 | یل میں زائدنشست پر قبضه کرنا جائز نہیں       |
| 1•٨ | ال اور خشكے ميں نورانيت                      |
| 1•٨ | یز بان کو تکلیف دینا گناه کبیره ہے           |
| 1•٨ | نضرت مفتى محمر شفيع صاحب ً اور تواضع         |
| 1+9 | ز ق ایک نعمت کھلا نا دوسری نعمت              |
| 11+ | نفنرت مفتى صاحب رحمه اللداور مبشرات          |
| 111 | بردی کان میں باتیں ڈال دیں ہے۔               |
| 111 | نفزت مفتى صاحب رحمه الله اورملكيت كي وضاحت   |
| 111 | برمسلموں نے اسلامی اصول اپنا کیے             |
| 110 | هزت مفتى صاحب رحمه الله كانداق               |
| 110 | تضرت مفتى صاحب رحمه الله كي عظيم قرباني      |
| III | یک بزرگ کانفیحت آ موز واقعه                  |
| 114 | ولوی کے ہر کام پراعتر اض                     |
| IIA | ری ہے مجھانا چاہیے                           |
| IIA | تفنرت مفتى صاحب رحمه الله اورتفسير قرآن كريم |
| 11. | مدنی اختیار میں نہیں خرج اختیار میں ہے       |
| 114 | بلی فون پرلمبی بات کرنا                      |
| 111 | یگناه کبیره ہے                               |

| 171  | میرے والد ما جد کی میرے دل میں عظمت        |
|------|--------------------------------------------|
| ITT  | يدكام كس كيليخ تفا؟                        |
| 177  | ایک نفیحت آ موز واقعه                      |
| 150  | ہوٹل میں زمین پر کھانا کھانا               |
| 110  | جفرت مفتى محمشفيع صاحب رحمه الله كااستغناء |
| ITY  | زبان کے ڈنگ کا ایک قصہ                     |
| 11/2 | "بدية علال طيب مال ہے                      |
| 11/2 | فتویٰ لکھنے سے پہلے ہے۔                    |
| IFA  | فتو کا کا المیت                            |
| 119  | مشور سے کا اصول                            |
| 194  | دعوت كااجم اصول                            |
| 194  | حدیث فنمی کا ایک اصول                      |
| ITT  | ڈانٹ ڈیٹ کے وقت اس کی رعایت کریں           |
| ITT  | ليدراورقا كدكيسامو؟                        |
| 100  | حضرت موی علیه السلام کوالله تعالی کی ہدایت |
| IMM  | حضرت مفتى عزيز الرحمن رحمه الله كاطرزعمل   |
| IFF  | حضرت مفتى اعظم رحمه الله كاسبق آموز واقعه  |
| 100  | بزرگوں کا وقت کو استعمال کرنے کا انداز     |
| 100  | دولت نے بیٹے کو باپ سے دور کر دیا          |
| 124  | ایکسنهری بات                               |
| IMA  | كوئى كام اتفاقى نېيىل                      |

| 12    | انسانی ہدایت کے دوسلیلے                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 12    | حضرت مفتى اعظمر حمه الله كوفكرنماز                          |
| IFA   | ا یک سبق آ موز واقعه                                        |
| 100   | بیدرسہ ہے کوئی د کان نہیں ہے                                |
| •     | باب سوم                                                     |
|       | ارشادات عارف بالله حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عار فی رحمہ اللہ |
| irr   | نفس کو بہلا کراس سے کام لو                                  |
| ١٣٣   | رمضان کا دن لوگ آیئے گا                                     |
| ILL   | وفت كا تقاضا ديكھو 💍 💍                                      |
| 100   | احسان ہروقت مطلوب ہے مسلم                                   |
| المما | حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت                     |
| 164   | طریقت بجز خدمت خلق نیست                                     |
| 102   | ايك عجيب واقعه                                              |
| IM    | خو د صاحب ملفوظ بنو                                         |
| 179   | اللّٰد کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے                             |
| 149   | الله کے محبوب بن جاؤ                                        |
| 10+   | اگراس وفت با دشاہ کا پیغام آ جائے                           |
| 101   | ا پناشوق پورا کرنے کا نام دین نہیں                          |
| 101   | شربعت ٔ سنت ٔ طریقت                                         |
| ior   | سید ھے جنت میں جاؤگے                                        |
| 100   | ہر کام رضائے الٰہی کی خاطر کرو                              |

| 100 | جو کرنا ہے ابھی کرلو                                       |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ior | کیا پھر بھی نفس ستی کرے گا؟<br>کیا پھر بھی نفس ستی کرے گا؟ |
| 100 | شهوانی خیالات کاعلاج                                       |
| 107 | خلاص مطلوب ہے                                              |
| 104 | يك بهترين مثال                                             |
| 104 | ساری گفتگو کا حاصل                                         |
| 102 | شكر كثرت سے كرو                                            |
| 101 | پیرکڑ وا گھونٹ پینا پڑے گا                                 |
| 101 | وعاکے بعدا گرگناہ ہوجائے؟                                  |
| 109 | رزق میں پوشید ہمتیں                                        |
| 171 | مسلمان اور کا فرکے کھانے میں امتیاز                        |
| 144 | ىكى مىل مىن كئى سنتول كاثواب                               |
| 144 | خوا تين ان اعضاء کو چھپا ئيں                               |
| 175 | شكستگی اور فنائنیت پیدا کر و                               |
| 175 | بھی پیرچاول کچے ہیں                                        |
| 170 | حضرت ڈاکٹرعبدالحیؑ صاحبؒ اور تواضع                         |
| ۱۲۵ | گرصدرمملکت کی طرف سے بلاوا آجائے                           |
| ٢٢١ | يەروزەكس كىلئے ركەر بے تھے؟                                |
| ۲۲۱ | ہر کام کے وقت زاویہ نگاہ بدل لو                            |
| 142 | حضرت بينس عليه السلام كاطرز اختيار كرو                     |
| AFI | غل کام کی تلافی                                            |

| and the same of th |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کھانا پکانے والے کی تعریف کرنی جا ہیے |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اپی غلطی پراڑ نا درست نہیں            |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | د کھ پریشانی کے وقت درُ و دشریف پڑھیں |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وین کس چیز کا نام ہے؟                 |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا تباع سنت پراجروثواب                 |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خليفة الارض كوترياق ويع كربهيجا       |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پچھلے گناہ بھلا دو                    |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں         |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک بزرگ کی مغفرت کا واقعہ            |
| 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اب تواس دل کورے قابل بنانا ہے بھے     |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبادت کی لذت سے آشنا کردو             |
| 14+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معاہدہ کے بعددعا                      |
| 14+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تكاليف اضطراري مجامدات بين            |
| IAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | للد تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے    |
| IAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گھروالوں ہے حسن سلوک                  |
| ۱۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گناہ کے تقاضے کے وقت پیقصور کرلو      |
| ۱۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گناه کی لذتایک دهو که                 |
| IAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محبت خداوندی کاطریقنه                 |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مبعے سے شام تک کے کاموں کا جائز ہلو   |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صبح المحدكر بدعبد كرلو                |
| 69/C355=7.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |

| 1/19 | راویان حدیث کی بهترین مثال                            |
|------|-------------------------------------------------------|
| 19+  | سجان الله وبحمه ه سبحان الله العظيم كے معنی           |
| 19+  | نیک کام کاخیال الله کامهمان ہے                        |
| 191  | يه جنت تمهار بے گئے ہے                                |
| 191  | فضورصلی الله علیه وآله وسلم اور مدید کا بدله          |
| 191  | مر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرلو      |
| 191  | تباع شريعت وسنت                                       |
|      | باب چھارم                                             |
| ت    | ويكرا كابرمشائخ اورابل علم كے گراں قدرارشادات وواقعار |
| 190  | پالیس سال تک عشا کے وضو کے فیر کی نماز                |
| 194  | فضرت میال جی نورمحمد اور وقت کی قدر کسی               |
| 194  | یک بزرگ کا آئیس بند کر کے نماز پڑھنا                  |
| 19.4 | عاجى امداد الله صاحب رحمة الله عليه                   |
| 191  | تنحاد میں رکاوٹ تکبر                                  |
| 199  | نضرت شاه اساعيل شهيد كاواقعه                          |
| 199  | تصرت مرزامظبرجان جانال اورنازك مزاجي                  |
| ***  | نواجه نظام الدين اولياءرحمه الله كاايك واقعه          |
| 141  | تصرت گنگوہی رحمہ اللہ اور جھوٹ سے پر ہیز              |
| r+r  | تضرت نا نوتو ی رحمه الله اور جھوٹ سے پر جیز           |
| r+r  | کھانے کے اثرات کا واقعہ                               |
| r+1" | نضرت مولا نامظفرحسين صاحبٌ اورتواضع                   |

| r+0 | . يا ده كھانا كمال نہيں                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| r+4 | بولا نامحمه يعقوب صاحب نا نوتوي اورتواضع                        |
| r+4 | نضرت شيخ الهند ًاورتو اضع                                       |
| r-A | نصرت شيخ الهندى تنخواه                                          |
| r+9 | وحرف علم                                                        |
| r+9 | نضرت شيخ الهندرحمهالله كاايك اورواقعه                           |
| ۲۱۰ | نضرت نا نوتو ی رحمه الله اور تو اضع                             |
| rii | يک ڈاکو پيربن گيا                                               |
| rır | نز کاایک عجیب واقعیم                                            |
| 111 | نیاوالوں کا کب تک خیال کرو گے؟                                  |
| rim | فظ بیٹاایک شفقت بحرا خطاب °                                     |
| 110 | 'بندهٔ 'اپنی مرضی کانہیں ہوتا 💮 🧢                               |
| 110 | نضرت مفتى عزيز الرحمٰن رحمه الله اورتواضع                       |
| riy | بولا ناالياس رحمة الله عليه كاايك واقعه ° الله عليه كاايك واقعه |
| 114 | با تز کاموں میں مجاہدہ کیوں                                     |
| ria | نضرت سيدسليمان ندوى رحمه الله اورتواضع                          |
| 119 | سجد میں جانے کا شوق                                             |
| 11. | پناشوق پورا کرنے کا نام دین ہیں                                 |
| 771 | فلوق پررهم كاايك واقعه                                          |
| 771 | ھُنڈا یا ٹی پیا کرو                                             |
| rrr | نقيم رزق كاجرت ناك واقعه                                        |
| +++ | نگریز کے کہنے پر گھنے بھی کھول دیج                              |





بإباول

www.anlenad.ord

ارشادات حکیم الامت مجددالملّت حضرت مولا نامحداشرف علی تفانوی رحمه اللّد

# ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ

حضرت حكيم الامت مولا نااشرف على صاحب رحمة الله عليه نے اپنے مواعظ ميں ايك بزرگ کا واقعہ کھھاہے کہ....غالبًا حضرت شاہ عبدالقا درصاحبٌ کا واقعہ ....نا صحیح طوریریا د نہیں ....ایک محض ان بزرگ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضرت! میراایک کام رُ کا ہوا ہے اورفلاں صاحب کے اختیار میں ہے اگر آپ اس سے پچھ سفارش فرمادیں ... بو میرا کام بن جائے تو حضرتؓ نے فر مایا مولا نا جن صاحب کاتم نام لے رہے ہووہ میرے بخت مخالف ہیں اور مجھے اندیشہ بیہ ہے کہ ....اگر میری سفارش ان تک پہنچ گئی تو اگر وہ تمہارا کام کررہے ہوں گے تو بھی نہیں کریں گے ... میں تہاری سفارش کردیتالیکن میری سفارش سے فائدہ ہونے کے بچائے الٹا نقصان ہونے کا ندیشہ ہے لیکن وضخص ان بزرگ کے پیچھے ہی پڑگیا .... كَهْ إِنَّا بِس ... آب لكه و يجيئ ... اس ليه كدا كرجه وه آب كا مخالف ب كيكن آب كي شخصیت الیی ہے کہ اُمید ہے کہ وہ اس کور ذہبیں کریں گے ....ان بزرگ نے مجبور ہوکران کے نام ایک پرچے لکھ دیا .... جب وہ مخص پرچہ لے کروہاں پہنچا تو ان بزرگ کا جو خیال تھاوہ سیح ٹابت ہوااور بجائے اس کے کہوہ اس پرچہ کی کچھ قدر کرتا یا اس پڑمل کرتا ....اس اللہ کے بندے نے ان بزرگ کو گالی دے دی ...اب وہ مخص ان بزرگ کے پاس واپس آیا اورآ کر کہا کہ حضرت! آپ کی بات سچی تھی....واقعۂ بجائے اس کے کہوہ اس کی قدرو احترام كرتا ...اس نے توالٹی گالی وے دی ...ان بزرگ نے فرمایا كماب میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کام بنادے۔ (جلداص ۹۷)

فرمایا که سفارش اس طرح نه کراؤجس سے دوسرا آدمی مغلوب ہوجائے ....جس سے دباؤ پڑے .... بیسفارش جائز نہیں ....اس لیے کہ سفارش کی حقیقت'' توجہ دلانا'' ہے کہ میرے نزدیک شیخص حاجت مند ہے اور میں آپ کو متوجہ کررہا ہوں کہ بیا چھام صرف ہے اس پیا گرآ ہے کھے خرچ کردیں تو ان شاءاللہ اجروثو اب ہوگا... بنہیں کہ اس کام کو ضرور کرو ....اگرتم نہیں کرو گے تو میں ناراض ہوجاؤں گا ...خفا ہوجاؤں گا... بیسفارش نہیں ہے ... بید باؤے (جلدام ۱۰۴)

## مجمع میں چندہ کرنا درست نہیں

حضرت کیم الامت قد س اللہ سرہ نے چندہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر مجمع کے اندر چندہ کا اعلان کردیا کہ فلاں کام کے لیے چندہ ہورہا ہے .... چندہ دیں ....اب جناب جس شخص کا چندہ دینے کادل بھی نہیں جاہ رہا ہے اس نے دوسروں کود کھے کرشر ماشری میں چندہ دے دیا اور بیسوچا کہ اگر نہیں دیا تو ناک کٹ جائے گی تو چونکہ وہ چندہ اس نے خوش دلی سے نہیں دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ' کسی سلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں' (مجمع الزوائد) مالیہ کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں' (مجمع الزوائد) اگر کسی نے زبان سے مال لینے کی بھی اجازت دے دی ہو ... لیکن وہ مال اس نے خوش دلی سے نہیں دیا تو وہ حلال نہیں ... الہٰ ذا اس طریقے ہے چندہ کرنا جائز نہیں ۔ (جلدا میں ۱۰)

#### ایک بزرگ کاسبق آ موز واقعه

کیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی بہت لڑئے 'جھٹڑ نے والی تھی ہروقت لڑتی رہتی تھی .... جب گھر میں داخل ہوتے بس لعنت ملامت 'لڑائی جھٹڑا شروع ہوجا تا.... کی صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ دن رات کی جھک جھک اور لڑائی آپ نے کیوں پالی ہوئی ہے .... یوقصہ ختم کرد بیجئے اور طلاق دید بیجئے تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی! طلاق دینا تو آسان ہے .... جب چاہوں گا .... دیدوں گا .... بات دراصل بیہ کہ اس عورت میں اور تو بہت می خرابیاں نظر آتی ہیں لیکن اس کے اندرا کی ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور بھی طلاق نہیں دوں گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تو اس کے اندروہ یہ ہے کہ اللہ تو بیا سے کہ اس کے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ آگر بالفرض میں گرفتار ہوجاؤں اور بیا س

سال تک جیل میں بندرہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کوجس کونے میں بٹھا کر جاؤں گا اس کونے میں بیٹھی رہے گی اور کسی اور کی طرف نگاہ اُٹھا کرنہیں دیکھے گی اور بیہو فا داری ایسا وصف ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوسکتی۔ (جلد اس ۳۹)

## ہمارےمعاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں

حضرت کیم الامت قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہندوستان ....
(پاکستان) کے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں اوراس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اندرو فا داری کا وصف ہے جب سے مغربی تہذیب وتدن کا وبال آیا ہے اس وقت سے رفتہ رفتہ یہ وصف بھی ختم ہوتا جارہا ہے لیکن الله تعالیٰ نے ان کے اندر وفا داری کا ایسا وصف رکھا ہے کچھ ہوجائے لیکن بیا ہے شوہر پرجان نثار کرنے وفا داری کا ایسا وصف رکھا ہے کچھ ہوجائے لیکن یہ اپنے شوہر پرجان نثار کرنے کے لیے تیار ہے اوراس کی نگاہ شوہر کے علاوہ کسی اور پرنہیں جاتی .... بہرحال ان بزرگ نے حقیقت میں اس حدیث پر عمل کر کے وکھایا کہ 'اگرایک بات ناپسند ہے اس عورت کی تو دوسری بات پسند ہے اس کی طرف دھیان کرواور خیال کرو ....اوراس کے نتیج میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو ....ساری خرائی جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف خبیں ہوتی ۔ (جدرہ میں)

#### ایک نادان لڑ کی ہے سبق لو

فرمایا کہ ایک نا دان اور غیرتعلیم یا فۃ لڑکی سے سبق لوکہ صرف دوبول پڑھ کر جب ایک شوہر سے تعلق قائم ہوگیا .... ایک نے کہا کہ میں نے نکاح کیا اور دوسر سے نے کہا کہ میں نے قبول کرلیا.... اس لڑکی نے ان دوبول کی ایس لاج رکھی کہ ماں کواس نے چھوڑا .... باپ کو اس نے چھوڑا اور جھوڑا اس بہن بھائیوں کواس نے چھوڑا اور کے جھوڑا اور کی چھوڑا اور کی جھوڑا اور کے کنے کوچھوڑا اور شوہر کی ہوگئ اور اس کے پاس آ کرمقید ہوگئی تو ان دوبول کی اس نادان

لڑکی نے اتنی لاج رکھی اور اتنی وفا داری کی تو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نادان لڑکی تو اس دو بول کا اتنا بھرم رکھتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک کی ہوگئی لیکن تم سے بیہیں ہوسکا کہتم بیدو بول "لا الله الا الله محمد رسول الله پڑھ کر اس اللہ کے ہوجاؤجس کے لئے بیدو بول پڑھ کراس کی اتنی لاج کے لئے بیدو بول پڑھ کراس کی اتنی لاج رکھتی ہے بیدو بول پڑھ کراس کی اتنی لاج رکھتی ہے بیدو بول پڑھ کراس کی اتنی لاج کے لئے بیدو بول پڑھ کراس کی اتنی لاج کے گئے ہے دو بول پڑھ کراس کی اتنی لاج کے گئے ہے دو بول پڑھ کراس کی اتنی لاج کہ تھی ہے۔ تھی ہوجاؤ۔ (جد ۲سے)

# میاں ہیوی میں دوستی کاتعلق ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو بیآ یت تو یا درہتی ہے کہ '' یعنی مردعور توں پر حکم ران اور حاکم ہیں' اب بیٹے کرعور توں پر حکم چلارہے ہیں اور ذہن میں بیا بات ہے کہ عورت کو ہر حال میں تا لیع اور فرما نبر دار ہونا چا ہیے اور ہماراان کے ساتھ آقا اور نوکر جیسا رشتہ ہے ... معاذ اللہ ... کیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بھی نازل فرمائی ہے وہ آیت مردوں کو یا ذہیں رہتی ... اس آیت کا ترجمہ ہے کہ:''اس نے تمہارے جنس کی بیویاں بنائیں تاکہتم کوان کے پال آرام ملے اور تم دونوں میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔'' (سورہ الردم ۱۲)

حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیشک مردعورت کے لیے قوام ہے لیکن ماتھ میں دوسی کا تعلق ہی ہے ....انظامی طور پرتو قوام ہے لیکن باہمی تعلق دوسی ہے ۔...انظامی طور پرتو قوام ہے لیکن باہمی تعلق دوسی ہے جسیا آقا اور کنیز کے درمیان ہوتا ہے ....اس کی مثال ایک ہے جیسے دودوست کہیں سفر پرجارہے ہوں اور ایک دوست نے دوسرے دوست کوامیر بنالیا ہو ...لہذا شو ہراس کی ظاہرے کہ ساری زندگی کا فیصلہ کرنے کا وہ ذمہ دارہے لیکن اس کا مطلب شو ہراس کی ظاہرے کہ ساتھ ایسا معاملہ کرنے جیسے نو کروں اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے بیکہ اس دوسی کے تعلق کے پچھ آداب اور پچھ تقاضے ہیں ....ان آداب اور تقاضوں میں ناز کی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کو حاکم ہونے کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔ (جموری)

# ابييارعب مطلوب نهيس

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھض مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں .... لہذا ہمارا اتنارعب ہونا چاہیے کہ ہمارا نام من کر بیوی کا پنیخ لگے اور بے تکلفی کے ساتھ بات نہ کر سکے .... میرے ایک ہم سبق دوست تھے .... انہوں نے ایک مرتبہ بڑے فخر کے ساتھ مجھے یہ بات کہی کہ جب میں کئی مہینوں کے بعدا ہے گھر جاتا ہوں تو میرے بوی بچوں کو جرائت نہیں ہوتی کہ دوہ میرے پاس آ جا کیں اور چھے ہے بات کہ در ہدہ یا تھر چتا بن آ جا کیں اور چھے ہے بات کہ در ہدہ یا شیر چتا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیوگی ہی ہی ہونا چاہے .... جب گھر جاتے ہیں تو کیا کوئی در ندہ یا شیر چتا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیوگی ہی ہے ہی ہونا چاہے .... اچھی طرح سمجھ لیں جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیوگی ہی ہونا چاہے .... اچھی طرح سمجھ لیں کہ بیس بلکہ اس لیے کہ ہم قوام ہیں .... ہم رابعب ہونا چاہے .... اچھی طرح سمجھ لیس کہ توام ہونے کا ہم گزیہ مطلب نہیں ہے کہ بیوگی ہے۔ (جلدا س کہ اور بات کرنے سے کہی ڈریں بلکہ اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہے۔ (جلدا س کی بلکہ اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہے۔ (جلدا س کی بلکہ اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہی ہے۔ (جلدا س کی بلکہ اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہی ہی دریں بلکہ اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہی ہے۔ (جلدا س کی بلکہ اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہی ہونا چاہیں آئے دور بات کرنے سے بھی ڈریں بلکہ اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہی ہونا ہوئے کہ ہم قوام ہوں کے کا ہم گئی ہم تھی دوستی کا تعلق بھی دوستی کا تعلق بھی کی دریں بلکہ اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی دوستی کی تعلق بھی دوستی کی تعلق بھی دوستی کا تعلق بھی دوستی کی تعلق بھی دوستی کی تعلق بھی دوستی کا تعلق بھی دوستی کی تعلق بھی دوستی کی تعلق بھی دوستی کی تعلق بھی دوستی کی تعلق بھی دوستی کا تعلق بھی دوستی کی تعلق بھی دوستی کا تعلق بھی دوستی کی تعلق بھی دوستی کی تعلق بھی دوستی کی تعلق بھی دوستی کی تو تعلق بھی دوستی کی تعلق بھی دوستی کی تعلق

### بیوی کے دل میں شوہر کے بیسے کا در دہو

حضرت تھانوی قدی اللہ سر ، نے مواعظ میں ذکر فرمایا کہ عورت کے فرائض میں داخل ہے کہ اس کے دل میں شوہر کے پیسے کا در دہو .... شوہر کا بیسہ غلط جگہ پر بلا وجہ صرف نہ ہواور فضول خرچی میں اس کا بیسہ ضائع نہ ہو... بیہ چیز عورت کے فرائض میں داخل ہے بیہ نہ ہو کہ شوہر کا بیسہ دل کھول کر خرچ کیا جارہا ہے یا گھر کی نوکرانیوں پر چھوڑ دیا گیا ہے ... وہ جس طرح چاہ رہی ہیں کررہی ہیں .... اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ قانون فرائض کے خلاف کررہی ہے۔ (جلدام ۴۰)

## قیامت کے روز اعضاء کس طرح بولیں گے؟

مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس اللہ سرہ کہیں سفر پرتشریف لے جار ہے تھے' راستے میں نئ تعلیم کے دلدا وہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے کسی حدیث یا آیت پر پیشبه پیش کیا که حضرت! قرآن شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں انسان کے اعضاء بولیں گے ... قرآن کریم میں ہے کہ بیراعضاء گواہی دیں گے .... ہاتھ گواہی دے گا کہ مجھ سے بیا گناہ کیا گیا تھا' ٹا نگ بول پڑے گی کہ میرے ذریعہ سے بیر گناہ کیا گیا تھا...ان صاحب نے کہا کہ حضرت! بیر عجیب بات ہے کہ ہاتھ بول پڑے گا .... ٹانگ بول پڑے گی .... یہ کیے بول پڑے گی؟ حضرت نے فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جا ہے ... گویائی وے ویں .... بولنے کی طاقت وے دیں ....ان صاحب نے کہا کہ ایسا بھی ہوا بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہتم دلیل ہو چھ رہے تھے یا نظیر کو چھ رہے تھے؟ پیرایک منطق کی اصطلاح ہے.... دلیل تو اتنی بھی کافی ہے کہ اللہ تعالی قا در مطلق ہے جس کو جا ہے گو یائی عطا فر ما دے اور ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی مثال بھی ہووہ صاحب کہنے لگے ویسے اطمینان کے لیے کوئی نظیر بنا دیں۔

حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤیہ زبان کیے بولتی ہے؟ چونکہ اس نے پوچھا تھا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یہ بیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یہ بھی تو گوشت کا ایک لوٹھڑا ہی ہے ....اس کے اندر گویائی کی قوت کہاں سے آگئ ؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطافر ما دی .... تو جو اللہ تعالیٰ گوشت کے اس لوٹھڑ ہے کو زبان عطا کرسکتا ہے وہ ہاتھ کو بھی عطا کرسکتا ہے اس لیے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بہر حال! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوز خ کے درمیان جو بید مکا لمہ

بیان فرمایا .... اس کے بالکل ٹھیک ٹھیک حقیقی معنی بھی مراد ہوسکتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دیں اور ان کے درمیان مکالمہ ہوتو یہ کوئی بعید بات نہیں اور بہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیا ایک تمثیل ہو۔ (جلد ۲۰۳س)

# حكيم الامت رحمه اللدكي تواضع

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سره فرماتے ہیں که میں الله سره فرماتے ہیں که میں اپنے آپ کو ہرمسلمان سے فی الحال اور کا فرسے فی المال والاحمال کمتر سمجھتا ہوں ....

یعنی اپنے آپ کو ہرمسلمان سے اس وقت اور کسی کا فرکو اس احمال پر کہ شاید ہیک وقت مسلمان ہوجائے اور جھی ہے آگے ہو ھوجائے ....اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ (جلد اس ۲۰۶۳)

#### حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا اپنے خادم سے برتاؤ

حفرت مولا نااشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے بھائی نیاز ' کہہ کر پکارتے تھے ....

حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص منہ چڑھے خادم تھے اور پونکہ حضرت کی خدمت کرتے تھے اور حضرت والاً کی محبت بھی حاصل تھی تو ایسے لوگوں میں بھی ناز بھی پیدا ہو جو تا ہے .... تھے تو ' نیاز' ' لیکن تھوڑا سا ناز بھی پیدا ہو گیا تھا اس لیے خانقاہ میں آنے ہوجا تا ہے .... تھے تو ' نیاز' نیکن تھوڑا سا ناز بھی پیدا ہو گیا تھا اس لیے خانقاہ میں آنے جانے والوں ہے بھی غصے بھی ہوجایا کرتے تھے .... ایک مرتبہ کی صاحب نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بھائی نیاز کی شکایت کی .... حضرت یہ لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور جھے انہوں نے برا بھلا کہا ہے .... چونکہ حضرت والاً کو پہلے بھی ان کی جھڑتے ہیں اور جھے انہوں نے برا بھلا کہا ہے .... چونکہ حضرت والاً و پہلے بھی ان کی فرمایا کہ میاں نیاز! بیتم کیا ہر آ دمی سے لڑتے جھگڑتے پھرتے ہو' انہوں نے س کر فرمایا کہ میاں نیاز! بیتم کیا ہر آ دمی سے لڑتے جھگڑتے پھرتے ہو' انہوں نے س کر فرمایا کہ میاں نیاز! بیتم کیا ہر آ دمی سے لڑتے جھگڑتے کی جواب ہیں کہا کہ حضرت! جھوٹ نہ بولواللہ سے ڈرو....اب بیالفاظ ایک فرمایا کہ درہا ہے .... آقا بھی کون سے ... جیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ نوکرا ہے آتا ہے کہ درہا ہے .... آتا تھی کون سے ... جیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ نوکرا ہے آتا ہے کہ درہا ہے .... آتا تھی کون سے ... جیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ نوکرا ہے آتا تا ہے کہ درہا ہے .... آتا تھی کون سے .... کیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ تو کورا ہے آتا تا ہے کہ درہا ہے .... آتا تھی کون سے .... کیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو کورا ہے آتا تھا کہ درہا ہے .... آتا تھا کھی کون سے .... کیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کورا ہے آتا تھا کہ کی کون سے ... کیم الامت حضرت تھانوی کورا کورا ہے آتا ہے کہ درہا ہے .... آتا تھا کھی کون سے ... کیم الامت حضرت تھانوی کورا کورا ہے آتا ہے کہ درہا ہے .... آتا ہے کہ کورا ہے ... آتا ہے کہ کورا ہے ... آتا ہے کہ کورا ہے ... آتا ہے کہ کورا ہے ۔.. آتا ہے کہ کورا ہے ۔.. آتا ہے کہ کورا ہے ۔.. آتا ہے کورا ہے کور

الله عليه .... حقیقت میں ان کامقصد بینیس تھا کہ حضرت! آپ جھوٹ نہ بولیں بلکہ اصل میں ان کامقصد بین تھا کہ جن لوگوں نے آپ تک بیشکا تی بہنچائی ہے .... انہوں نے جھوٹی شکایت پہنچائی ہے ان کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیس .... الله سے ڈریس .... لیکن جند بات میں بے اختیار لفظ زبان سے بیہ نکلا کہ حضرت! جھوٹ نہ بولو الله سے ڈرو.... ابد و کیھئے کہ اگر ایک آ قااپ نو کرکوڈ انٹ رہا ہوا ور نوکر بیہ کہہ دے کہ جھوٹ نہ بولو تو اور زیادہ اشتعال پیدا ہوگا لیکن بیہ حضرت کیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اور زیادہ اختیار کہ جھوٹ نہ بولو اللہ سے ڈرو .... ادھر حضرت والاً نے فوراً گردن جھکالی اور فرمایا استغفر الله .... استغفر الله ... استغفر الله ... استغفر الله ... استغفر الله ... الله

اور پھر بعد فرمایا میں کہ مجھ سے غلطی ہوگئ ... وہ یہ کہ میں نے ایک طرفہ بات من کران کو ڈانٹنا شروع کردیا ... اور حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ کہ ایک کی بات من کرفورا فیصلہ نہ کریں جب تک دوسری طرف کی بات بھی نہ من لیس ... پہلے مجھے ان سے پوچھنا چاہئے تھا کہ کیا قصہ ہوا؟ وہ اپنا موقف پہلے بیان کردیتا پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ... لیکن میں نے پہلے ہی ڈانٹنا شروع کردیا ... تو غلطی مجھ سے ہوئی اور جب اس نے کہا کہ اللہ سے ڈروتو میں نے کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا معلوم ہوا کہ ... واقعۃ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے استغفر اللہ پڑھا۔ لیدی طرف رجوع کیا معلوم ہوا کہ ... واقعۃ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں ہے استغفر اللہ پڑھا۔ لیدی طرف رجوع کیا معلوم ہوا کہ ... واقعۃ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں ہے استغفر اللہ پڑھا۔ لیدی طرف رجوع کیا معلوم ہوا کہ ... واقعۃ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں ہے استغفر اللہ پڑھا۔

سیدہ وت بین سے بارے یں ہا ہے ہے۔ ان وقاف علیہ حدود اللہ اللہ کے صدور کے آگے رک جانے والے بھائی نوکروں کے ساتھ ....اور خادموں کے ساتھ اللہ کے حدود کے آگے رک جانے والے بھائی نوکروں کے ساتھ ....ان کے ساتھ کسی ساتھ اورا چھا برتاؤ کرنا چاہئے ....ان کے ساتھ کسی وقت تحقیر کا معاملہ نہ کریں ....اللہ تعالیٰ ہم سب کواس سے محفوظ فرما کیں .... آمین \_ (جلد اس ۲۱۷)

#### الثدكا وعده حجوثانهيس هوسكتا

الله تعالى في وعده فرماليا ہے: "وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا" جُولُوگ مارے داستے میں بیمجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا ....معاشرے کا ....فس کا .... شیطان کا اور خواہشات کا تقاضا چھوڑ کروہ ہمارے تھم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں۔

#### "لَّنَهُدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا"

#### حاصل تضوف

حضرت کیم الامت قدس اللہ سرہ نے کیا اچھی ہات ارشاد فرمائی .... یا در کھنے کے لائق ہے .... فرمایا''وہ ذراسی ہات جو حاصل ہے تصوف کا ... یہ ہے کہ جب دل میں کسی اطاعت کے کرنے میں سستی پیدا ہو مثلاً نماز کا وقت ہو گیا لیکن نماز کو جانے میں سستی پیدا ہورہی ہے''اس سستی کا مقابلہ کرے اس طاعت کو کرے اور جب گناہ سے بچنے میں دل سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کرکے اس گناہ سے بچ ....اس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے اور جس شخص کو یہ بات حاصل ہوجائے ....اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں' لہذا نفسانی خواہشات پر آ رہے چلا چلا کر اور ہتھوڑے مار مار کر جب اس کو کچل دیا تواب وہ نفس کیلئے کے نتیج میں اللہ جل جلا لے اگر گاہ بن گیا۔ (جلد اس کو کھر)

## نفس کولذت سے دور رکھا جائے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمارے لیے اصلاح نفس کاعمل کتنا آسان کردیا

....ورنہ پہلے زمانے میں توصوفیاء کرام خداجائے کیا کیاریاضیں کرایا کرتے تھے ....صوفیاء کرام کے یہال نگر ہواکرتے تھے اس نگر کے اندر شور بابنا تھا....خانقاہ میں جوم یدین ہوا کرتے تھے ان کو بی ہوتا تھا کہ جس کے پاس ایک پیالہ شور بے کا آئے تو وہ اس شور بے میں ایک پیالہ پانی ملائے اور پھر کھائے تا کہ نفس کو لذت گیری کی قید سے آزاد کیا جائے ....اس کے علاوہ ان سے فاقے بھی کرواتے تھے لیکن وہ زمانہ اور تھا اور آج کا خانہ اور ہے اندر زمانے کے بدلنے سے علاج کے طریقے بدل زمانہ اور ہے میں اللہ سرہ نے ہارے دمانے کے لخاظ سے جاتے ہیں اس طرح حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ہمارے زمانے کے لحاظ سے جاتے ہیں اس طرح حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ہمارے زمانے کے لحاظ سے جاتے ہیں اس طرح حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ہمارے زمانے کے لحاظ سے اللہ ہو جائے گا۔ (جلد میں کا لخاخ رکھتے ہوئے نسخے تجویز کیے .... تقلیل طعام کا نسخہ ہمارے لیے تجویز کر گے جس سے تقلیل طعام کا منشا حاصل ہو جائے گا۔ (جلد میں 20)

#### پیربرتن امانت ہیں

حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھا آنوی قدس اللہ سرہ نے ہے شار مواعظ میں اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ لوگ بکشر ت ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کے گھر کسی نے کھانا بھیج دیا ... اس ہے چارے کھانا بھیج دیا ... اب سیج طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کھانا بھیج دیا ... اب سیج طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کھانا بھیج دیا ... اب سیج کے جائے ہو کھانا بھیج والا برتن میں نکال لواوروہ برتن فوراً اس کو واپس کردو ... گر ہوتا یہ ہوئے ہے کہ وہ بیچانے کی فکر نہیں بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ان برتنوں کو خودا ہے استعمال میں لانا شروع کردیا ... یہ مانت میں خیانت ہے ... اس لیے کہ وہ برتن آ ب کے پاس بطور میں لانا شروع کردیا ... یہ امانت میں خیانت ہے ... اس لیے کہ وہ برتن آ ب کے پاس بطور مارین کو ایس بینچانے کی فکرنہ کرنا امانت میں خیانت ہے۔ (جلد ۳ سام ۱۸۲۱)

## حضرت تقانوي كي احتياط

آج کل بازاروں میں پھلوں کی جوخرید وفروخت ہوتی ہے آپ حضرات جانتے ہوں

گے کہ آج کل بیہ ہوتا ہے کہ ابھی درخت پر پھول بھی نہیں آتا کہ پوری فصل فروخت کردی جاتی ہے ادراس طرح پھل کے آئے بغیراس کو بیچنا شرعاً جائز نہیں .... حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے کہ جب تک پھل ظاہر نہ ہوجائے اس وقت تک بیچنا جائز نہیں ....اس شرع تھم کی وجہ سے بعض علماء نے بیفتوی دیا ہے کہ بازاروں میں جو پھل فروخت ہوتے ہیں ....ان کی خرید وفروخت چونکہ اس طریقے پر ہوتی ہے اس لیے ان پھلوں کو خرید کر کھانا جائز نہیں لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان بھلوں کو کھانے کی گئجائش ہے ....البتہ خود ہمیشہ احتیاط کی اور ساری عمریازار سے پھل لے کر نہیں کھایا اور دوسروں کو کھانے کی گئجائش ہے ....البتہ خود ہمیشہ احتیاط کی اور ساری عمریازار سے پھل لے کر نہیں کھایا اور دوسروں کو کھانے کی اجازت دے دی .... یہ اللہ کے بندے ہیں جس چیز کی دوسروں کو تھین کرتے ہیں ....اس کی اجازت دے دوراس پر مل کرے ہیں ....اس کی بات میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ (جدس میں)

### بچوں کومارنے کا طریقہ

مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک عجیب نسخہ بتایا ہے فرماتے سے کہ جب بھی اولا دکو مار نے کی ضرورت محسوس ہوتو جس وقت غصہ آرہا ہوتو اس وقت نہ مارو .... بلکہ بعد میں جب غصہ شخندا ہوجائے تو اس وقت مصنوی غصہ پیدا کر کے مارلو .... اس لیے کہ جس وقت طبعی غصہ کے وقت اگر مارو گے یا غصہ کرو گے تو مجرحد پر قائم نہیں رہو گے .... بلکہ حد سے تجاوز کرجاؤ گے اور چونکہ ضرور تا مارنا ہے اس لیے مصنوی غصہ پیدا کر کے پھر مارلوتا کہ اصل مقصد بھی حاصل ہوجائے اور حد سے گزرنا بھی نہ پڑے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ساری عمراس پڑمل کیا کہ طبعی حصے کے وقت نہ کسی کو مارااور نہ ڈانٹا .... پھر جب غصہ شخنڈ اہوجا تا تو اسے بلا کرمصنوی قسم کا غصہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا تا کہ حدود سے تجاوز نہ ہوجائے کیونکہ غصہ ایک کا غصہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا تا کہ حدود سے تجاوز نہ ہوجائے کیونکہ غصہ ایک کا غصہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا تا کہ حدود سے تجاوز نہ ہوجائے کیونکہ غصہ ایک کا غصہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا تا کہ حدود سے تجاوز نہ ہوجائے کیونکہ غصہ ایک کا غصہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا تا کہ حدود سے تجاوز نہ ہوجائے کیونکہ غصہ ایک کا یہ کہ کہ اس میں انسان اکثر و بیشتر حدیر قائم نہیں رہتا۔ (جد ہو سے سے اس میں انسان اکثر و بیشتر حدیر قائم نہیں رہتا۔ (جد ہو سے سے کہ اس میں انسان اکثر و بیشتر حدیر قائم نہیں رہتا۔ (جد ہو سے سے کہ اس میں انسان اکٹر و بیشتر حدیر قائم نہیں رہتا۔ (جد ہو ہو سے کہ کہ اس میں انسان اکٹر و بیشتر حدیر قائم نہیں رہتا۔ (جد ہو ہو سے کہ کہ اس میں انسان اکٹر و بیشتر حدیر قائم نہیں رہتا ہو ہو اے کہ کہ اس میں انسان اکٹر و بیشتر حدیر قائم نے کہ اس میں انسان اکٹر و بیشتر حدیر قائم نہیں و بیشتر صدیر قائم نہیں و بیشتر صدیر قائم نہیں و بیشتر صدیر قائم نے کہ اس میں انسان اکٹر و بیشتر حدیر قائم نہیں و بیشتر صدیر قائم نہیں و بیشتر سے بیشتر سے کہ اس میں و بیشتر سے بیٹر سے بیٹر سے بیشتر سے بیشتر

## فاسق وفاجر كى غيبت جائز نہيں

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ ایک مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھ .... ای مجلس میں کی عنہ کے صاحبر اور مے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھ .... ای مجلس میں کی مخص نے تجاج بن یوسف کی برائیاں شروع کردیں تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نو کا اور فرمایا کہ ' دیکھویہ جو ہم ان کی برائیاں بیان کرر ہے ہو .... یفیبت ہے ... اور یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف کی گردن پر سینکٹووں انسان کا خون ہے تو اب اس کی فیبت حلال ہوگئی .... حالانکہ اس کی فیبت حلال نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالی جہاں حجاج بن یوسف سے ان سینکٹووں انسانوں کے خون کا حساب لیس کے جواس کی گردن پر جیں تو وہاں اس فیبت کا بھی حساب لیس کے جواس کی گردن پر جیں تو وہاں اس فیبت کا بھی حساب لیس کے جوتم اس کے پیچھے کرر ہے ہو .... اللہ تعالی محفوظ رکھے .... اس فیبت کا بھی حساب لیس کے جوتم اس کے پیچھے کرر ہے ہو .... اس کی جتنی چا ہوفیبت کر اور بدئی ہے ... اس کی جتنی چا ہوفیبت کر اور بیات کر اور جب ہے۔ (جاری میں)

### غيبت سے بچنے کاعلاج

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بین کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی ... مجھے معاف کرد بیجئے ... میں ان سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کردوں گالیکن ایک شرط ہے وہ یہ کہ پہلے یہ بتا دو کہ کیا غیبت کی تھی ؟ تا کہ مجھے تو پنۃ چلے کہ میرے پیچھے کیا کہا جاتا ہے۔

کہتی ہے تخجے خلق خدا غائبانہ کیا؟ اگر بتا دو گےتو میں معاف کر دوں گا.... پھر فر مایا کہ میں اس کی حکمت پوچھتا ہوں کہ ہوسکتا ہے کہ جو بات میرے بارے میں کہی ہووہ درست ہواور واقعی میرے اندروہ غلطی موجود ہواور پوچھنے سے وہ غلطی سامنے آجائے گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچنے کی تو فیق دے دیں گے ... اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں ... الہذا اگر بھی غیبت سرز دہوجائے تو اس کا علاج ہے ہے کہ اس سے کہدو کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے ... اس وقت دل پرآ رہ و چار بہت چلیں گے ... اپنی زبان سے ہے کہنا تو برا امشکل کا م ہے ... کین علاج کہی ہے ... دو چار مرتبداگر بیعلاج کرلیا تو ان شاء اللہ آئندہ کے لیے سبق ہوجائے گا... بزرگوں نے اس سے نیجنے کے دوسر سے علاج بھی ذکر فرمائے ہیں ... مثلاً حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ جب دوسروں کا تذکرہ زبان پرآ نے گے تو اس وقت فوراً اپنے عیوب کا استحضار کرو ... کو کی انسان ایسانہیں ہے جوعیب سے خالی ہو ... اور بیہ خیال لاؤ کہ خود میر سے اندر تو فلاں برائی ہے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے کہ بیا لئہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہے کہ بیا لئہ اس بالگ کے کہ بیا لئہ اس بلا سے نجا سے عطا فر ماد بیخ جب بھی مجلس میں کوئی تذکرہ آنے گے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو ... یا اللہ! بیتذکرہ مجلس میں آ رہا تذکرہ آنے گے تھے تھا گی کہ بیا اللہ اس کے اندر مبتلا نہ ہوجاؤں ۔ (جدم سے ۱۰)

# حقوق کی تلاقی کی صورت

حضرت علیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس اللہ سرہ اور میرے والد ماجد حضرت مفتی محم شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے تو یہ کیا تھا کہ ایک خطالکھ کرسب کو بجوادیا ، اس خط میں یہ کھا کہ زندگی میں معلوم نہیں آپ کے کتنے حقوق تلف ہوئے ہوں گے ... کتی غلطیاں ہوئی ہوں گی ... میں اجمالی طور پر آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے معافی کرد بچئے ... یہ خط اپ تمام اہل تعلقات کو بجوادیا ... اُمید ہے کہ اللہ تعالی اس کے در یعان حقوق کو معاف کرادیں گے لیکن بالفرض ایسے لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں جن خراب حقوق کو معاف کرادیں گے لیکن بالفرض ایسے لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں جن سے اب رجوع کرناممکن نہیں ... یا تو ان کا انتقال ہو چکا ہے ... یا کسی ایسی جگہ چلے گئے بیں کہ ان کا پیتہ معلوم کرناممکن نہیں تو ایسی صورت کے لیے حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی گئی تھی یا جن کے حقوق تلف کیے تھے ان کے حق میں خوب فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی تھی اس کواس کے حق میں باعث ترقی درجات دعا کرو کہ یا اللہ! میں نے جواس کی غیبت کی تھی اس کواس کے حق میں باعث ترقی درجات

بناد بیجئے اوراس کو دین و دنیا کی تر قیات عطا فر مائے اوراس کے حق میں خوب استغفار کروتو یہ بھی اس کی تلافی کی ایک شکل ہے ....اگر ہم بھی اپنے اہل تعلقات کواس قتم کا خط لکھے کر بھیجے ویں تو کیا اس سے ہماری ہیٹی ہو جائے گی؟ یا بے عزتی ہو جائے گی؟ کیا بعید ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری معافی کا سامان کر دیں۔ (جلد ۴ ص ۹۵)

# غيبت ہے بچنے کا آسان راستہ

مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ الله علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ غیبت سے بیخے کا آسان راستہ بیہ کہ دوسرے کا ذکر کروہی نہیں ....نہ چھائی سے ذکر کرواور نہ برائی سے ذکر کرو۔ کی کہ دوسرے کا ذکر کروہی نہیں ....نہ چھائی سے ذکر کرواور نہ برائی سے کروگ کرو۔ کی کہ دیسے ملال شخص بڑا اچھا آ دمی ہے ....اس کے اندر بیا چھائی ہے تو د ماغ میں بیہ بات رہے گی کہ میں اس کی غیبت تو نہیں کرر ہا... بلکہ اچھائی سے اس کا ذکر کرر ہا ہوں کین پھر بیہ وگا کہ اس کی اس کی غیبت تو نہیں کر ہا .... بلکہ اچھائی سے اس کا ذکر کرر ہا ہوں کین پھر بیہ وگا کہ اس کی اچھائی برائی میں تبدیل ہوجائے گی ... مثلاً وہ کہے گا کہ فلاں شخص ہے تو بڑا اچھا آ دمی .... گر اس کے اندر فلاں خرابی ہے بیہ فظائی ہوجائے گی .... مثلاً وہ کہے گا کہ فلاں شخص ہے تو بڑا انچھا آ دمی .... گر کہ گفتاگو کا زُر خ غیبت کی طرف نتقل ہوجائے گا اس لیے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ گی کہ دوسروں کا ذکر کروہی نہیں .... نہ اچھائی سے نہ برائی سے اور اگر کسی کا ذکر اچھائی سے کرر ہے ہوتو ذرا کمر کس کے بیٹھوتا کہ شیطان غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ (جدیم ہے ۔)

### حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ اور وقت کی قدر

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوی قدس اللہ سرہ کو دیکھا کہ مرض الموت میں جب بیار اور صاحب فراش تضاور معالجوں اور ڈاکٹروں نے ملنے جلنے ہے منع کررکھا تھا اور پیجی کہد دیا

تھا کہ زیادہ بات نہ کریں ....ایک دن آئکھیں بند کر کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے .... لیٹے لیٹے اجا نک آئکھ کھولی اور فر مایا کہ بھائی مولوی محمشفیع صاحب کو بلاؤ.... چنانچہ بلایا گیاجب وه تشریف لائے تو فرمایا کہ آپ "احکام القرآن" لکھرے ہیں .... مجھے ابھی خیال آیا کہ قرآن کریم کی جوفلاں آیات ہے اس سے فلال مسئلہ نکلتا ہے اور بیمسئلہ اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھا' میں نے آپ کواس لیے بتادیا کہ جب آپ اس آیت پر پہنچیں تو اس مسئلہ کو بھی لکھ لیجئے گا... یہ کہہ کر پھر آئکھیں بند کر کے لیٹ گئے....تھوڑی دیر بعد پھر آ تکھیں کھولیں اورفر مایا کہ فلا کھخص کو بلاؤ جب وہ صاحب آ گئے تو ان ہے متعلق کچھ کا م بتادیا... جب بار باراییا کیا تو مولا ناشبیرعلی صاحب رحمة الله علیه جوحضرت کی خانقاه کے ناظم تصاور حضرت تحانوي رحمة الله عليه سي بهي بي تكلف تصانبول في حضرت سے فرمايا كه حضرت داكثرول اور حكيمول نے بات چيت سے منع كرركھا ہے مگر آپ لوگول كو بار بار بلاكران سے باتيں كرتے رہتے ہيں ...خداكے ليے آپ مارى جان پرتورم كريں ...ان كے جواب ميں حضرت والانے كيا عجيب جملة ارشا وفر مايا ... فر مايا كه بات توتم تھيك كہتے ہو کیکن میں پیسو چتا ہوں کہ'' وہ لمحات زندگی کس کام کے جوکسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں ....اگرکسی کی خدمت میں عمر گزرجائے توبیاللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ 'حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صبح سے لے کرشام تک پورانظام الاوقات مقررتھا... یہاں تک کہ آپ کا بیہ معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعدا پی از واج کے پاس تشریف لے جاتے تھے.... آپ کی دو بیویاں تھیں .... دونوں کے پاس عصر کے بعد عدل وانصاف کے ساتھ ان کی خیر وخبر لینے کے لیے اور ان سے بات چیت کے لیے جایا کرتے تھے اور یہ بھی درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ....حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ایک کر کے تمام از واج مطہرات کے پاس ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے تصاور بيرآپ كاروزانه كامعمول تھا...اب ديكھئے كه دنيا كے سارے كام بھى ہورہے ہيں .... جہاد بھی ہور ہا ہے .... تعلیم بھی ہور ہی ہے .... تدریس بھی ہور ہی ہے .... دین کے

سارے کام بھی ہورہ ہیں اور ساتھ میں از واج مطہرات کے پاس جاکران کی دلجو ئی بھی ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈھالا ہوا تھا اور اسی ا جاع میں آپ بھی عصر کے بعد اپنی و ونوں ہیو یوں کے پاس جایا کرتے تھے لیکن وقت مقررتھا .... مثلاً پندرہ منٹ ایک ہیوی کے پاس جیٹیس گے .... چنا نچہ آپ کامعمول تھا کہ گھڑی و کیھ کر داخل ہوتے اور گھڑی و کیھ کر باہر نکل آتے .... چنا نچہ آپ کامعمول تھا کہ گھڑی و کیھ کر داخل ہوتے اور گھڑی و کیھ کر باہر نکل ہوجا کیں بلکہ انصاف کے نقاضے کے مطابق پورے پندرہ منٹ ہوجا کیں یا چودہ منٹ ہوجا کیں بلکہ انصاف کے نقاضے کے مطابق پورے پندرہ منٹ تک دونوں کے باس تشریف رکھتے ... تول تول کر .... ایک ایک منٹ کا حساب رکھ کرخرج کیا جارہا ہے پاس تشریف رکھتے ... تول تول کر .... ایک ایک منٹ کا حساب رکھ کرخرج کیا جارہا ہے اس دول سے بیری زیروست دولت عطافر مائی ہے اس کو اس طرح ضائع نہ کریں اللہ تعالی نے یہ بڑی زیروست دولت عطافر مائی ہے ایک ایک لیے فیمتی ہے اور یہ دولت جارہی ہے یہ پیکھل رہی ہے ... کی نے خوب کہا کہ:

ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چیکے چیکے رفتہ رفتہ وم بہ دم (جس طرح برف ہر لیمے پھلتی رہتی ہے اسی طرح انسان کی عمر ہر لیمے پکھل رہی ہے اور جارہی ہے)(جدیہ ۲۰۸۰)

# بەپتواضع نہیں

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ بیان فر مایا ہے کہ میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کرر ہاتھا....میرے قریب کچھلوگ بیٹے ہوئے تھے اور ہا تیں کرتے ہوئے جارہے تھے ....میں سونا چاہتا تھالیکن وہ اللہ کے بندے آپس میں گفتگو کررہے تھے جس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی .... چنا نچہ میں اپنی برتھ سے اُٹر کر نیچ آ گیا .... جب کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے کھانا نکالا اور مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت تشریف لائے کچھ گوموت کے الفاظ سے تعبیر کیا .... میں گوموت کے الفاظ سے تعبیر کیا .... میں کے کہا بھائی بیکھانا ہے اس کوئم گوموت کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے گئے تواضع کی وجہ سے کہہ

رہے ہیں اگر ہم اپنے کھانے کو بڑی حیثیت دے دیں توبیہ تکبر ہوجائے گامیں نے کہا یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ....اس کا رزق ہے اس کو ایسے گند کے لفظوں سے تعبیر کرنا کیسے سیح ہوسکتا ہے؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی عطا فرمائی ہے تو یہ اس کی عطا ہے....اس کی عطاوٰں کا انسان شکر کرے اس کی ناقدری نہ کرے۔ (جلدہ ص ۵)

#### ایک مثال

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک مثال کے ذریعے مجھایا کہ پہلے زمانے میں غلام ہواکرتے تھے اوراپنے مالک کے مملوک ہوتے تھے .... مالک ان کوبا قاعدہ بازار میں بچ سکتا تھا آ قاان کی ہر چیز کا مالک ہوتا تھا .... مالک جو بھی تھم دے گا .... غلام کوکرنا ہوگا .... اگر وہ کہے کہ میں سفر میں جار ہا ہول .... میری غیر موجودگی میں تم حکمرانی کرواب وہ حکمرانی کررہا ہے .... گورز بنا ہوا ہے ... لیکن ہے غلام کا غلام ... الہندااس غلام کے دماغ میں بیہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ بیہ و اقتدار میرے پاس آیا ہے ... بیمیری قوت بازویا میری صلاحیت کا نتیجہ ہے .... پچھ بھی نہیں .... اس کو بی خیال رہتا ہے کہ جب آ قا آ جائے گا تو کہد دے گا کہ ہٹو ... اب بیت الخلاء صاف کرو اس کو بی خیال رہتا ہے کہ جب آ قا آ جائے گا تو کہد دے گا کہ ہٹو ... اب بیت الخلاء صاف کرو حاکم بن کر حکم چلا رہا ہے کہ جب ساتھ اپنی حقیقت کا احساس بھی کر رہا ہے کہ بیہ حکمرانی حاکم بن کر حکم چلا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنی حقیقت کا احساس بھی کر رہا ہے کہ بیہ حکمرانی میں میں سے مالک کی عطا ہے ... حقیقت میں تو میں غلام ہی ہوں .... (جلدہ ۱۳۵۵)

### کھانے کے وقت باتیں کرنا

کھانا کھانے کے دوران ضرورت کی بات کی جاسکتی ہے اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے .... حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کھانے کے وقت جو باتیں ہوں وہ ہلکی پھلکی ہوں .... زیادہ سوچ و بچار اور زیادہ انہاک کی باتیں کھانے کے وقت نہیں کرنی چاہئیں .... اس لیے کہ کھانے کا بھی حق ہے .... وہ حق یہ ہے کہ کھانے کی طرف متوجہ ہوکر کھاؤ للہذا الیں باتیں کرنا جس میں انسان منہمک

ہوجائے اور کھانے کی طرف توجہ نہ رہے ایسی باتیں کرنا درست نہیں .... خوش طبعی اور ہنسی مذاق کی ہلکی پھلکی باتیں کر سکتے ہیں .... کیکن سے جومشہور ہے کہ آدمی کھانے کے وقت بالکل خاموش رہے ... کوئی بات نہ کرے .... بیدرست نہیں ۔ (جلدہ ۱۹۱)

# اعلیٰ در ہے کی دعوت

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ دعوت کی تین قشمیں ہوتی ہیں ایک سب سے اعلیٰ .... دوسری متوسط .... تیسری اونیٰ .... آج کل کے ماحول میں سب سے اعلیٰ دعوت سے ہے کہ جس کی دعوت کرنی ہواس کو جا کرنقد ہدیہ پیش کر دواور نقد ہدیہ پیش کرنے کا بتیجہ بیہ ہوگا کہاس کوکوئی تکلیف تو اٹھا نانہیں پڑے گی اور پھرنفذ ہدیہ میں اس کواختیار ہوتا ہے کہ جیا ہے اس کو کھانے پر صرف کرے اور پاکسی اور ضرورت میں صرف کرے ...اس ہے اس مخص کوزیادہ راحت اور زیادہ فائدہ ہوگا اور تکلیف اس کو ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی اس لیے بیدوعوت سب سے اعلیٰ ہے .... دوسر کے نمبر کی دعوت بیہ ہے کہ جس شخص کی دعوت كرنا جائة ہو.... كھانا يكاكراس كے كھر بھيج دو... بيددوسرے نمبريراس ليے ہے كہ كھانے كا قصه ہوااوراس كو كھانے كے علاوہ كوئى اوراختيار نہيں رہا...البتة اس كھانے پراس كوكوئى زحمت اور تکلیف نہیں اُٹھا ناپڑی .... آپ نے گھر بلانے کی زحمت اس کونہیں وی بلکہ گھر پر ہی کھانا پہنچادیا...تیسرے نمبر کی دعوت بیہے کہاس کوایئے گھر بلا کر کھانا کھلاؤ... آج کل کے شہری ماحول میں جہاں زندگیاں مصروف ہیں .... فاصلے زیادہ ہیں ....اس میں اگر آپ کسی شخص کو دعوت دیں اور وہ تمیں میل کے فاصلے پر رہتا ہے تو آپ کی دعوت قبول كرنے كامطلب بيہے كہوہ دو گھنٹے پہلے گھرسے نكلے.... پچپاس روپے خرچ كرے اور پھرتمہارے یہاں آ کرکھانا کھائے ... توبیآ پے نے اس کوراحت پہنچائی یا تکلیف میں ڈال دیا؟اگراس کے بجائے کھانا یکا کراس کے گھر بھیج دیتے یا اس کونفذرقم دے دیتے ...اس میں اس کے ساتھ زیادہ خیرخواہی ہوتی ۔ (جلدہ ۲۳۷)

#### حضرت تقانوي رحمهاللد كاايك واقعه

ایک بڑا عجیب وغریب واقعہ یادآ گیا.... بیرواقعہ میں نے اپنے والد ماجدرحمة الله علیه سے سنا ہے .... بڑاسبق آ موز واقعہ ہے ....وہ بیر کہ حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحب رحمة الله عليه كى دوا ہليتھيں ... ايك برى اور ايك چھوٹى ... دونوں كوحضرت والا سے بہت تعلق تھالیکن بڑی پیرانی صاحبہ پرانے وقتوں کی تھیں ....اور حضرت والا کوزیادہ سے زیادہ آ رام پہنچانے کی فکر میں رہتی تھیں ...عیدآنے والی تھی ... حضرت پیرانی صاحبہ کے دل میں خیال آیا كه حضرت والا كے ليے كسى عمدہ اور اچھے كيڑے كا اچكن بنايا جائے ....اس زمانے ميں ايك كيرُ اچلا كرتا تها جس كانام تها'' آ نكه كانشه' به برُ اشوخ قسّم كا كيرُ اهوتا تها....اب حضرت والا ے پوچھے بغیر کپڑ اخر پیر کراس کا اچکن سینا شروع کردیا ....اور حضرت والا کواس خیال سے نہیں بتایا کہا چکن سلنے کے بعد جب اچا تک میں ان کو پیش کروں گی تو اچا تک ملنے سے خوشی زیادہ ہوگی ...اورسارارمضان اس کے سینے میں مشغول رہیں ...اس لیے کہاس زمانے میں مشين كارواج تو تھانہيں.... ہاتھ سے سلائی ہوتی تھی.... چنانچہ جب وہ سل كرتيار ہو گيا تو عيد کی رات کووہ اچکن حضرت والا کی خدمت میں پیش کر کے کہا کیہ میں نے آپ کے لیے پیہ ا چکن تیار کیا ہے ... میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو پہن کرعیدگاہ جائیں ... اورعید کی نماز پڑھیں ....اب کہاں حضرت والا کا مزاج ....اور کہاں وہ شوخ اچکن ....وہ تو حضرت والا کے مزاج کے بالکل خلاف تھا...لیکن حضرت فرماتے ہیں کہا گرمیں پہننے سے اٹکار کروں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا...اس لیے کہ انہوں نے تو پورارمضان اس کے سینے میں محنت کی اور محبت سے محنت کی اس لیے آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے فرمایا تم نے تو یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ا چکن بنایا ہے ....اور پھر آپ نے وہ اچکن پہنا اورعیدگاہ میں پہنچے اور نماز پڑھائی .... جب نمازے فارغ ہوئے تو ایک آ دی آپ کے پاس آیا ....اور کہا کہ حضرت آپ نے بیہ جو ا چکن پہنا ہے ہے آپ کوزیب نہیں دیتا...اس لیے کہ یہ بہت شوخ قتم کا اچکن ہے ...حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہاں بھائی اہم بات تو ٹھیک کہدرہے ہو...اور بدکہدر پھرآ ب نے وہ

ا چکن اُ تارا...اوراس شخص کودے دیا کہ بیٹہ ہیں مدیہ ہے...اس کوتم پہن لو....

اس کے بعد حفرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیدواقعہ میرے والد ماجد ....حفرت مفتی محمہ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوسنایا کہ ....جس وقت میں بیا چکن پہن کرعیدگاہ کی طرف جارہا تھا تو پچھے نہ ہوچھو کہ اس وقت میرادل کٹ رہا تھا ....اس لئے کہ ساری عمراس شم کا شوخ لباس کبھی نہیں پہنالیکن ول میں اس وقت بیزیت نہی ....کہ جس اللہ کی بندی نے محنت کے ساتھ اس کو سیا ہے اس کا ول خوش ہوجائے .... تو اس کا دل خوش کرنے کیلئے اپ او پر بیہ مشقت ہرداشت کر لی اوراس کے پہننے پر طعنے ہی سے ....اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے ہی سے ....اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے ہمی و یہ ہے ....کہ کیسالباس پہن کرآ گئے لیکن گھر والوں کا دل خوش کرنے کیلئے بیکا مرکبا .... ہمی و یہ ہے ۔... کوش کرنے کیلئے بہنا تا کہ لوگ ہوں الوں کا دل خوش کرنے کیلئے پہنا تا کہ لوگ ہمچھے ہوا ہوں کا دل خوش کرنے کیلئے پہنو تو کہ مضا کہ نہیں ....کین اچھالباس اس مقصد کیلئے پہنا تا کہ لوگ مجھے ہوا ہمچھیں میں فیشن ایبل نظر آؤں .... میں و نیا والوں کے سامنے بڑا بین جاؤں اور نمائش اور دکھاوے میں فیشن ایبل نظر آؤں .... میں و نیا والوں کے سامنے بڑا بین جاؤں اور نمائش اور دکھاوے میں فیشن ایبل نظر آؤں .... میں و نیا والوں کے سامنے بڑا بین جاؤں اور نمائش اور دکھاوے کیلئے پہنے تو بیعذاب کی چیز ہے ....اور حرام ہے اس سے بچنا چا ہے کہ (جلدہ ص ۲۹۰۷)

### ايك عبرت آموز واقعه

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب
بڑے دولت مند ہے .... ایک مرتبہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھار ہے ہے .... کھانا بھی اچھا
بناہوا تھااس لیے بہت شوق و ذوق ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹے .... اتنے میں ایک سائل
دروازے پر آگیا .... اب کھانے کے دوران سائل کا آنا ان کونا گوار ہوا .... چنا نچہ انہوں
نے اس سائل کو ڈانٹ ڈپٹ کر ذلیل کر کے باہر نکال دیا .... اللہ تعالی محفوظ رکھے .... بعض
اوقات انسان کا ایک عمل اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے .... چنا نچہ پچھ عرصے کے بعد میاں
بیوی میں ان بن شروع ہوگئی ... الله ان جھگڑے رہنے گئے .... یہاں تک کہ طلاق کی نوبت

آ گئی....اوراس نے طلاق دے دی.... بیوی نے اپنے میکے میں آ کرعدت گزاری....اور عدت کے بعد کسی اور مخص ہے اس کا نکاح ہو گیا ....وہ بھی ایک دولت مند آ دمی تھا .... پھر ایک دن وہ اپنے اس دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھار ہی تھی کہاتنے میں دروازے پرایک سائل آگیا.... چنانچہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آچکاہے مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ ہیں اللہ کاغضب نازل نہ ہوجائے اس لیے میں پہلے اس سائل کو پچھ دے دوں ... شوہرنے کہا کہ دے آؤ'جب وہ دینے گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ سائل جو دروازے پر کھڑا تھا وہ اس کا پہلاشو ہرتھا.... چنانچہوہ حیران رہ گئی...اورواپس آ کرایخ شو ہرکو بتایا کہ آج میں نے عجیب منظرد یکھا کہ بیسائل وہ میرایہلاشو ہرہے...جو بہت دولت مند تھا میں ایک دن اس کے ساتھ اس طرح بیٹھی کھانا کھار ہی تھی کہانتے میں دروازے پرایک سائل آ گیا ... اوراس نے اس کوجھٹرک کر بھگادیا تھا جس کے نتیجے میں اب اس کابیرحال ہوگیا...اس شوہرنے کہا کہ میں تہہیں اس سے زیادہ عجیب بات بتاؤں کہ وہ سائل جوتمہارے شوہر کے پاس آیا تھاوہ درحقیقت میں ہی تھا...اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت اس دوسرے شو ہر کوعطا فر مادی اور اس کا فقر اس کو دیے دیا....اللہ تعالیٰ برے وقت مے محفوظ رکھے۔ آمین ... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے پناہ مانگی ہے۔ فرمایا: "اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُ لِكَ مِنَ الْحُورِ بَعْدَ الْكُورِ"

بہرحال! کسی بھی سائل کوڈانٹنے ڈیٹنے سے حتی الامکان پر ہیز کرو....البتہ بعض اوقات ایبا موقع آ جاتا ہے کہڈا نٹنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے .... تو فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے ....لیکن حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہڈا نٹنے کی ضرورت پیش نہ آئے بلکہ کچھ دے کررخصت کردو۔

اس حدیث کا دوسرامفہوم بیہ ہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کوالی پیقر کی لکیرمت بناؤ کہ جتنا کھانے کامعمول ہے ....روزانہ اتنا ہی کھانا ضروری ہے .... بلکہ اگر بھی کسی وقت کچھ کمی کا موقع آ جائے تواس کی بھی گنجائش رکھو...اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک آ دمی کا کھانا دو کے لیے ....اور دوکا کھانا چار کے لیے ....اللہ تعالیٰ لیے ....اور دوکا کھانا چار کے لیے ....اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین (جلدہ سرا۲)

### بزرگول کی تواضع

جن بزرگوں کی باتیں سن اور پڑھ کرہم لوگ دین سکھتے ہیں ....ان کے حالات پڑھنے ہے۔ معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا بے حقیقت سمجھتے ہیں جس کی حدو حساب نہیں .... چنانچہ حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد میں نے اچے جشار بزرگوں سے سنا....وہ فرماتے تھے کہ:

میری حالت بیہ ہے کہ میں ہرمسلمان کواپنے آپ سے فی الحال ....اور ہر کا فر کو احتالٰ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ احتالاً اپنے آپ سے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احتالاً اپنے آپ سے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی تو فیق دے دے ....اور یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے۔''

ایک مرتبه حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کے خلیفہ خاص حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ .... حضرت تھانوی صاحب کی مجلس میں بیٹھے ہیں ....سب صاحب کی مجلس میں بیٹھے ہیں ....سب محص افضل ہیں ....اور میں ہی سب سے زیادہ نکما اور نا کارہ ہوں .... حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فر مایا کہ میری بھی یہی حالت ہوتی ہے .... پھر دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی بیہ حالت ذکر کرتے ہیں .... معلوم نہیں کہ بیہ حالت اچھی ہے .... یا بری ہے .... چنا نچہ بید دونوں حضرات تھانوی محمل معلوم نہیں کہ بیہ حالت اچھی ہے .... یا بری ہے .... چنا نچہ بید دونوں حضرات تھانوی محمل معلوم نہیں کہ بیہ حالت اچھی ہے .... یا بری ہے .... چنا نچہ بید دونوں حضرات تھانوی محمل معلوم نہیں کی دونوں کی بیہ حالت ہوتی ہے .... دونوں کی بیہ حالت ہوتی ہے .... حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فر مایا کہ میں ہم دونوں کی بیہ حالت ہوتی ہے .... حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فر مایا کہ بی پہری ہے دونوں کی بیہ حالت ہوتی ہے .... حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فر مایا کہ بیہ کہ وقوں کی بیہ میں ہم دونوں کی بیہ حالت بیان کر رہے ہو ... حالانکہ میں تم سے کہ کھوگر کی بات نہیں اس لیے کہ تم دونوں اپنی بیہ حالت بیان کر رہے ہو ... حالانکہ میں تم ۔... چوقکر کی بات نہیں اس لیے کہ تم دونوں اپنی بیہ حالت بیان کر رہے ہو ... حالانکہ میں تم ۔.. چوقکر کی بات نہیں اس لیے کہتم دونوں اپنی بیہ حالت بیان کر رہے ہو ... حالانکہ میں تم ۔

سی کہتا ہوں کہ جب میں بھی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میری بھی یہی حالت ہوتی ہے ....کہاس میں سب سے زیادہ نکمااور نا کارہ میں ہی ہوں ....بیسب مجھ سے افضل ہیں۔ مجلس میں سب سے زیادہ نکمااور نا کارہ میں ہی ہوں ....بیسب مجھ سے افضل ہیں۔ بیہ ہے تواضع کی حقیقت ....ارے جب تواضع کی بید حقیقت غالب ہوتی ہے تو پھر انسان توانسان ....آدمی اپنے آپ کو جانوروں سے بھی کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ (ج ۵ص ۳۰)

#### حضرت تقانوي رحمهاللد كااعلان

چنانچے حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کے معمولات میں یہ بات کھی ہے کہ آپ نے یہ عام اعلان کررکھا تھا کہ کوئی شخص میرے پیچے نہ چلے ....میرے ساتھ نہ چلے .... جب میں تنہا کہیں جارہا ہوں تو مجھے تنہا جانے دیا کرو ....حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مقداء کی شان بنانا کہ جب آ دمی چلے تو دوآ دمی اس کے دائیں طرف اور دوآ دمی اس کے بائیں طرف چلیں .... میں اس کو بالکل پیند نہیں کرتا .... جس طرح ایک عام انسان چلتا ہے .... ایک مرتبہ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر میں اپنہ ہاتھ میں کوئی سامان اُٹھا کر جارہا ہوں تو کوئی شخص آ کرمیر نے ہاتھ سے سامان نہ لئے مجھے اسی طرح جانے دے .... تاکہ آدمی کی اپنی کوئی انتیازی شان نہ ہو .... اور جس طرح ایک عام آدمی رہتا ہے .... تاکہ آدمی کی اپنی کوئی انتیازی شان نہ ہو .... اور جس طرح ایک عام آدمی رہتا ہے .... تاکہ آدمی کی اپنی کوئی انتیازی شان نہ ہو .... اور جس طرح ایک عام آدمی رہتا ہے .... تاکہ آدمی کی اپنی کوئی انتیازی شان نہ ہو .... اور جس طرح ایک عام آدمی رہتا ہے .... تاکہ آدمی کی اپنی کوئی انتیازی شان نہ ہو .... اور جس طرح ایک عام آدمی رہتا ہے .... تاکہ آدمی کی اپنی کوئی انتیازی شان نہ ہو .... اور جس طرح ایک عام آدمی رہتا ہے .... تاکہ آدمی کی اپنی کوئی انتیازی شان نہ ہو .... اور جس طرح ایک عام آدمی رہتا ہے .... تاکہ آدمی کی اپنی کوئی انتیازی شان نہ ہو .... اور جس طرح ایک عام آدمی رہتا ہے .... تاکہ آدمی کی اپنی کوئی انتیازی شان نہ ہو ... اور جس طرح ایک عام آدمی رہتا ہے ... اس طریقہ ہے رہے ۔ (جلدہ ۳۲۰۰۷)

# حضرت تقانوي رحمهاللدا ورتعبيرخواب

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے لوگ خواب کی تعبیر پوچھتے کہ میں نے بیخواب دیکھا....حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر جواب میں بیشعر پڑھتے کہ:

نشم ندشب پرستم کہ حدیث خواب گویم من غلام آفقا بم ہمہ زآفقاب گویم ایک نیشم ندشب پرستم کہ حدیث خواب گویم ایک کا ا لیعنی نہ تو میں رات ہوں اور نہ رات کو پو جنے والا ہوں کہ خواب کی باتیں کروں ....اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نعاب سے نبیت عطافر مائی ہے .... یعنی آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ...اس لیے میں تو ای کی بات کہتا ہوں ....بہر حال! خواب کتنے ہی اچھے آ جا کیں ....اس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو...وہ مبشرات ہیں ....ہوسکتا ہے کہاللہ تعالیٰ سی وقت اس کی برکت عطا فرمادے ...لیکن محض خواب کی وجہ ہے بزرگی اور فضیلت کا فیصلہ ہیں کرنا جا ہے۔ (جلدہ ص۹۳)

### حضرت تھانوی رحمہاللداوررزق کی قدر

میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ سے .... حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا بیہ واقعہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا بیہ واقعہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ بیار ہوئے .... اس دوران ایک صاحب نے آپ کو پینے کیلئے دودھ لاکر دیا .... آپ نے وہ دودھ بیا اور تھوڑ اسانچ گیا وہ بچا ہوا دودھ آپ نے سرہانے کی طرف رکھ دیا .... اسے بی گیا گئی .... جب بیدار ہوئے تو ایک صاحب جو پاس کھڑے تھے .... ان سے بوچھا کہ بھائی وہ تھوڑ اسا دودھ نچ گیا تھا وہ کہاں گیا ؟ .... تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت وہ تو کھینک دیا ایک گھونٹ ہی تھا حضرت گیا ؟ .... تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت وہ تو کھینک دیا ایک گھونٹ ہی تھا حضرت کھانوی رحمہ اللہ بہت نا راض ہوئے .... اور فر مایا کہ تم نے اللہ کی اس نعمت کو بھینک دیا .... تو بہت غلط کا م کیا اگر میں اس دودھ کونہیں کی سکا تو تم خود پی لیتے .... دیا .... تم نے بہت غلط کا م کیا اگر میں اس دودھ کونہیں کی سکا تو تم خود پی لیتے .... کسی اور کو بلا دیتے یا طوطے کو بلا دیتے .... اللہ کی کسی مخلوق کے کا م

''جن چیزوں کی زیادہ مقدار ہے انسان اپنی عام زندگی میں فائدہ اٹھا تا ہے ....ان کی تھوڑی مقدار کی قدراور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہے''۔

مثلاً کھانے کی بڑی مقدار کوانسان کھا تا ہے...اس سے اپنی بھوک مٹاتا ہے اپنی ضرورت
پوری کرتا ہے کیکن اگراس کھانے کاتھوڑ اساحصہ نے جائے...تواس کا احترام اور تو قیر بھی اس کے
ذمہوا جب ہے ...اس کوضائع کرنا جائز نہیں بیاصل بھی در حقیقت اسی حدیث سے ماخوذ ہے کہ
....اللہ کے رزق کی ناقدری مت کرواس کو کسی نہ کسی مصرف میں لئے اُؤ۔ (جلدہ سے ۱۲۲)

# حاصل تصوف ''دوبا تين''

جارے حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کا ایک ملفوظ سایا کرتے تھے...۔ حقیقت میں یہ ملفوظ یا در کھنے .... بلکہ دل پرنقش کرنے کے قابل ہے .... حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ:

" وہ ذراسی بات جو حاصل ہے تصوف کا .... یہ ہے کہ جس وقت کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو .... تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کر ہے .... اور جس وقت کسی گناہ کا داعیہ (تقاضا) پیدا ہو .... تو اس داعیہ (تقاضا) کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ .... جب یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں .... اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے اس سے مضبوط ہوتا ہے .... اور اس سے ترقی کرتا ہے۔"

بہرحال! ستی دور کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے .... یعنی اس ستی کا ہمت سے مقابلہ کرنا .... اوگ سی دور ہوجائے مقابلہ کرنا .... اوگ سی محصتے ہیں کہ شخ کوئی نسخہ گھول کر بلا دے گا تو ساری سستی دور ہوجائے گی .... اور سب کا م ٹھیک ہوتے چلے جا ئیں گے .... یا در کھو کہ ستی کا مقابلہ ہمت سے ہی ہوگا .... اس کا اور کوئی علاج نہیں ۔ (جلدہ ۱۰۷)

# راستے میں چلتے وقت نگاہ نیجی رکھو

حضرت عليم الامت قدس الله تعالى سره فرمات بيس كه جب الله تعالى في شيطان كوجنت معن كالاتوجات جات وه دعاما نگ گيا كه يا الله!... مجھے قيامت تك كى مهلت در ويجئ ... اور الله تعالى في اس كومهلت در دى در الله الله الله الله في ا

یعنی میں ان بندوں کے پاس ان کے دائیں طرف سے .... بائیں طرف سے .... بائیں طرف سے .... بائیں طرف سے .... آگے سے اور پیچھے سے جاؤں گا....اور چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا....حضرت

والافرماتے ہیں کہ شیطان نے چار ممتیں تو بیان کردیں ... تو معلوم ہوا کہ شیطان انہی چار سمتوں سے مملے آ ورہوتا ہے بھی آ گے ہے ہوگا ... بھی چچھے ہے ہوگا ... بھی دائیں ہے ہوگا ... بھی ہائیں سے ہوگا ... بھی ہائیں سے ہوگا ... ایک اوپر کی سمت بھی محفوظ ... اورا نیک نیجے کی سمت محفوظ ہے ... اس اورا نیک نیچے کی سمت محفوظ ہے ... اس اورا نیک بنچے کی سمت محفوظ ہے ... اس اورا نیک بی راستہ رہ گیا کہ ابار نگاہ اوپر کر کے چلو گے تو ٹھوکر کھا کر گر جاؤگے ... اس لیے اب ایک ہی راستہ رہ گیا کہ ینچے کی طرف نگاہ کر کے چلو گے تو ان شاء اللہ شیطان کے چار طرفی حملے محفوظ رہوگے ... اس لیے بلاوجہ دائیں بائیں نددیکھو ۔.. بس اللہ اللہ کرتے ہوئے نیچ دیکھتے ہوئے چلو ... پھر دیکھو گے کہ اللہ تعالی مرح تمہاری حفاظت کرتے ہیں ... اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:

قُل کِلْمُوْمُ مِنِیْنَ یَغُضُوا مِنُ أَبُصَادِ هِمْ وَیَحُفَظُوا فُرُو جَھُمْ 6 (النود: ۲۰۳) یعنی مؤمنین سے کہدو کہ اپنی نگاہوں کو ٹیجی کرلیں ... تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالی فرمادیا کہ اس کی وجہ ہے شرم لیے نگاہ نیجی کرنے کا حکم فرمادیا ... اور پھر آ گے اس کا نتیجہ بیان فرمادیا کہ اس کی وجہ سے شرم نیوں نے نگاہ نیجی کرنے کا حکم فرمادیا ... اور پھر آ گے اس کا نتیجہ بیان فرمادیا کہ اس کی وجہ سے شرم نیوں نے نگاہ نیجی کرنے کا حکم فرمادیا ... اور پھر آ گے اس کا نتیجہ بیان فرمادیا کہ اس کی وجہ سے شرم نیوں نے نگاہ نے تو کو کو کی کرنے کا حکم فرمادیا ... اور پھر آ گے اس کا نتیجہ بیان فرمادیا کہ اس کی وجہ سے شرم

#### شيطان براعارف تفا

گاہوں کی حفاظت ہوجائے گی ....اور یاک دامنی حاصل ہوجائے گی۔ (جلدہ ص۱۲۷)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 'اہلیس' اللہ تعالیٰ گی بہت معرفت رکھتا تھا ۔... بہت بڑا عارف تھا .... کیونکہ ایک طرف تو اسے دھتکارا جارہا ہے .... راندہ درگاہ کیا جارہا ہے .... جنت سے نکالا جارہا ہے .... اللہ تعالیٰ کا اس پرغضب نازل ہورہا ہے لیکن عین غضب کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگ لی اور مہلت ما نگ لی .... اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غضب سے مغلوب نہیں ہوتے اور غضب کی حالت میں بھی اگران سے کوئی چیز ما نگی جائے تو وہ دے دیتے ہیں .... چنانچہ اس نے مہلت ما نگ لی۔ (جلد ۲ ص ۲۹)

### نوکرکوکھانا کیسادیا جائے؟

حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک نوکررکھااور

اس سے بیہ طے کیا کہ مہیں ماہانہ اتن شخواہ دی جائے گی اور روزانہ دو وقت کا کھانا دیا جائے گا

لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو خود تو خوب پلاؤ زردے اڑائے ... اعلی درج کا کھانا کھایا اور

بچا کچا کھانا جس کوایک معقول اور شریف آدمی پہند نہ کرے وہ نوکر کے حوالے کر دیا تو یہ بھی

"تطفیف" ہے اس لیے کہ جب تم نے اس کے ساتھ دو وقت کا کھانا طے کرلیا تو اس کا مطلب

یہ ہے کہ تم اس کو اتنی مقدار میں ایسا کھانا دو گے جوایک معقول آدمی پیٹ جرکر کھاسکے ... لہذا

اب اس کو بچا کھا کا دینا اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ نا انصافی ہے۔ (جلد ۲ س ۱۲۱)

# حضرت تفانوى رحمة اللدعليه كى قوت كلام

حضرت مولا نااشرف علی صاحب رحمة الله علیه کوالله تعالی نے قوت کلام میں ایسا کمال عطافر مایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مسئلہ پر بحث و مباحثہ کے لیے آجا تا تو آپ چند منٹ میں اس کولا جواب کر دیتے بلکہ جارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب قدس الله سرہ نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ آپ بیار تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے اس وقت آپ نے ارشاد فر مایا کہ ''الحمد لله'' الله تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر بیہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے قال مند لوگ جمع ہوکر آجا کیں اور اسلام کے کسی بھی معمولی سے مسئلے پرکوئی اعتراض کریں تو ان شاء اللہ بیا کارہ دومنٹ میں ان کولا جواب کرسکتا ہے ۔... پھر فر مایا کہ 'میں تو ایک ادنیٰ طالب علم ہوں ... بھر فر مایا کہ 'میں تو ایک ادنیٰ طالب علم ہوں ... علماء کی تو بڑی شان ہے ' چنا نچہ واقعہ بی تھا کہ حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ کے پاس کوئی آ دمی کسی مسئلہ پر بات چیت کرتا تو چند منٹ سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔

خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیو بند سے درس نظامی کرکے فارغ ہوا تو اس وفت مجھے باطل فرقوں سے مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا.... چنانچہ بھی شیعوں سے مناظرہ ہور ہا ہے بھی غیرمقلدین سے تو بھی بریلویوں سے مناظرہ ہور ہا ہے بھی غیرمقلدین سے تو بھی بریلویوں سے مناظرہ ہور ہا ہے چونکہ نیا نیا بریلویوں سے مناظرہ ہور ہا ہے چونکہ نیا نیا فارغ ہوا تھا....اس لیے شوق اور جوش میں یہ مناظرے کرتا رہائیکن بعد میں میں نے

مناظرے سے تو بہ کر لی ...اس لیے کہ تجر بہ بیہ ہوا اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی باطنی کیفیات پراس کا اثر پڑتا ہے ....اس لیے میں نے اس کوچھوڑ دیا۔ (جلد ۲ ص ۱۴۹)

# بیرتو دشمنی ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وعظ ہے ....جو آپ نے رنگون (برما) کی سورتی معجد میں کیا تھا ....اس وعظ میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وعظ سے فارغ ہوئے تو مصافحہ کرنے کے لیے مجمع کا اتناز ور پڑا کہ حضرت والا گرتے گرتے بچے فارغ محبت نہیں ہے .... یہ محض صورت محبت ہے ....اس لیے کہ محبت کو بھی عقل چاہیے کہ جس سے محبت کی جارتی ہے اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے اوراس کو دُ کھاور تکلیف سے بچایا جائے 'یہ حقیقی محبت ہے ۔ (جلد ۲۰ س)

### اللدتعالى كي مغفرت كاعجيب واقعه

حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے ایک مشہور واقعنمال کیا ہے کہ ایک مخص نے نانوے آدمیوں کوئل کردیا تھا...اس کے بعداس کوئو بہ کی فکر لاحق ہوئی ....اب سوچا کہ میں کیا کروں .... چنانچہ وہ عیسائی راہب کے پاس گیا ....اوراس کو جاکر بتایا کہ میں نے اس طرح نانوے آدمیوں کوئل کردیا ہے تو کیا میرے لیے تو بہ کا اور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے جواب دیا کہ تو تباہ ہوگیا اوراب تیری تباہی اور ہلا کت میں کوئی شک نہیں .... تیرے لیے نجات کا اور قوب کا کوئی راستہ ہوگیا اور اس نے نے خوات کا کوئی راستہ نہیں ہوگیا اور اب تیری تباہی اور ہلا کت میں کوئی شک نہیں .... تیرے لیے نجات کا اور تو بہ کا کوئی راستہ نہیں ہے .... یہ جواب س کروہ خض مایوس ہوگیا ....اس نے سوچا کہ نانوے قتل کردیا اور سوکا عدد پورا کردیا لیکن دل قتل کردیا اور سوکا عدد پورا کردیا لیکن دل میں چونکہ تو بہ کی فکر گئی ہوئی تھی اس لیے دوبارہ کسی الله والے کی تلاش میں نکل گیا .... تلاش میں نکل گیا .... تلاش میں نکل گیا۔... تلاش

میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ...ابتم پہلے تو بہ کرواور پھراس بستی کوچھوڑ کرفلاں بستی میں چلے جاؤ....اوروہ نیک لوگوں کی بستی ہے ان کی صحبت اختیار کروچونکہ وہ تو بہ کرنے میں مخلص تھا اس کیےوہ اس بستی کی طرف چل پڑا...ابھی وہ رائے ہی میں تھا کہاس کی موت کا وقت آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو مرتے مرتے بھی اینے آپ کوسینے کے بل گھییٹ کراس بستی کے قریب کرنے لگا جس بستی کی طرف وہ جار ہاتھا تا کہ میں اس بستی سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوجاؤں ... آخر کارجان نکل گئی ... اب اس کی روح لے جانے کے لیے ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں پہنچ گئے اور دونوں میں اختلاف شروع ہوگیا....ملائکہ رحمت کہنے لگے کہ چونکہ بیخص تو بہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جار ہاتھا اس لیےاس کی روح ہم لے جائیں گے .... ملائکہ عذاب کہنے لگے کہاس نے سوآ دمیوں کو قتل کیا ہےاورابھی اس کی معافی نہیں ہوئی ...لہذااس کی روح ہم لے جائیں گے ... آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیہ فیصلہ فر مایا کہ بیرد یکھا جائے کہ میخص کون می بستی سے زیادہ قریب ہے جس بستی سے چلاتھااس سے زیادہ قریب ہے یا جس بستی کی طرف جارہاتھا اس سے تھوڑا قریب ہے .... چنانچے ملائکہ رحمت اس کی روح لے گئے .... اللہ تعالی نے اس کی کوشش کی بركت سے اس كومعاف فرماديا۔ (صحيح مسلم كتاب التوب باب توبة القاتل حديث نمبر ٢٧٦)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چہاس کے ذمے حقوق العباد ہے ....
لیکن چونکہ اپنی طرف سے کوشش شروع کردی تھی ....اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی ....اس طرح جب کسی انسان کے ذمے حقوق العباد ہوں اور وہ ان کی ادائیگی کی کوشش شروع کردے اور اس فکر میں لگ جائے اور پھر درمیان میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ وہ اصحاب حقوق کو قیامت کے دن راضی فرمادیں گے۔
تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اصحاب حقوق کو قیامت کے دن راضی فرمادیں گے۔
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کواس کی تو فیق عطا فرمائے ۔ (آ مین ) (جلد ۲ سے ۲)

# جھکڑ ہوں؟

تمام باہمی جھگڑ ہے کس طرح ختم ہوں؟ تھیم الامت حضرت مولا نامحدا شرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ حضرات کو سناتا ہوں جو بڑا زرین اصول ہے ....اگرانسان اس اصول پر عمل کر لے تو امید ہے کہ پچھتر فیصد جھگڑ ہے تو وہیں ختم ہوجا ئیں .... چنانچہ فرمایا کہ:

''ایک کام بیکرلو که دنیا والول سے امید با ندھنا چھوڑ دو…جب امید چھوڑ دو گے تو ان شاءاللّٰہ پھردل میں بھی بغض اور جھگڑ ہے کا خیال نہیں آئے گا۔''

دوسرے لوگوں ہے جوشکا بیتی پیدا ہوجاتی ہیں ....مثلاً پیر کہ فلا کشخص کو ایسا کرنا عاہیے تھا...اس نے نہیں کیا...جیسی میری عزت کرنی جا ہے تھی...اس نے الیی عزت نہیں کی ...جیسی میری غاطر مدارات کرنی چاہیے تھے ....اس نے و لیینہیں کی .... یا فلا الشخص کے ساتھ میں نے فلاں احسان کیا تھا ۔۔۔ اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا ۔۔۔ وغیرہ وغیرہ... بیشکایتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ دوسروں سے تو قعات وابستہ کررتھی ہیں اور جب وہ تو قع یوری نہیں ہوئی تو اس کے نتیجے میں دل میں گرہ پڑگئی کہاس نے میرے ساتھ اچھا برتا و نہیں کیا ... اور دل میں شکایت پیدا ہوگئی ... ایسے موقع پر اللہ کے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ہے كه اگر ته ہيں كسى سے كوئى شكايت بيدا ہوجائے تو اس ہے جا کر کہہ دو کہ مجھےتم ہے بیشکایت ہے ... تمہاری بیہ بات مجھےاچھی نہیں لگی ... مجھے برى لكى .... پىندنېيى آئى .... به كهه كراپنا دل صاف كرلو .... كيكن آج كل يات كهه كر دل صاف کرنے کا دستورختم ہو گیا .... بلکہ اب بیہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کواور اس شکایت کو ول میں لے کر بیٹے جاتا ہے ... اس کے بعد کسی اور موقع پر کوئی اور بات پیش آگئی ... ایک گره اور بڑگئی .... چنانچه آ ہته آ ہته دل میں گر ہیں پڑتی چلی جاتی ہیں ....وہ پھر بغض کی

شکل اختیار کرلیتی ہیں...اوربغض کے نتیجے میں آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ جھگڑے کی جڑ اس طرح کا ٹو کہ کسی ہے کوئی تو قع ہی مت رکھو .... کیامخلوق سے تو قعات وابستہ کیے بیٹھے ہو کہ فلاں پیہ دیدے گا...فلال پیکام کردے گا...تو قع تو صرف اس سے وابستہ کروجو خالق اور مالک ہے بلکہ دنیا والوں سے تو برائی کی تو قع رکھو کہ ان سے تو ہمیشہ برائی ہی ملے گی ....اور پھر برائی کی تو قع رکھنے کے بعدا گربھی اچھائی مل جائے تو اس وفت اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرو که یاالله!.... آپ کاشکراوراحیان ہےاور برائی ملے تو پھرخیال کرلو کہ مجھے تو پہلے ہی برائی کی تو قع تھی ... بواب اس کے نتیجے میں دل میں شکایت اور بغض پیدانہیں ہوگا اور پھردشمنی بھی پیدانہیں ہوگی ...نہ جھگڑا ہوگا...لہذا کسی ہے تو قع ہی مت رکھو۔ ای طرح حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے ایک اور اصول یہ بیان فرمایا کہ جبتم کسی دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرو .... یا انچھا سلوک کرو... بتو صرف اللّٰد کوراضی کرنے کے لیے کرو....مثلاً کسی کی مدد کرو.... یا کسی مخص کی سفارش کرو.... یا کسی کے ساتھ اچھا برتا و کر دیا کسی کی عزت کرو... توبیسوچ کر کرو کہ میں اللہ کوراضی کرنے کے لیے بیہ برتاؤ کررہا ہوں... اپنی آ خرت سنوارنے کے لیے بیکام کررہا ہوں ... جب اس نیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو اس صورت میں اس برتاؤ پر بدلہ کا انتظار نہیں کرو گے اب اگر فرض کریں کہ آ ہے نے ایک ھخص کے ساتھ اچھا سلوک کیا ....گر اس شخص نے تمہارے اچھے سلوک کا بدلہ اچھائی کے ساتھ نہیں دیا....اوراس نے تمہارے احسان کرنے کو بھی تسلیم ہی نہیں کیا....تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں ضرور پی خیال پیدا ہوگا کہ میں نے تو اس کے ساتھ پیسلوک کیا تھا ....اوراس نے میرے ساتھ اُلٹا سلوک کیا ....لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک صرف اللہ کوراضی کرنے کے لیے کیا تھا... تو اس صورت میں اس کی طرف ہے برے سلوک پر بھی شکایت پیدانہیں ہوگی ...اس لیے کہ آپ کا مقصدتو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا تھی...اگران دواصولوں پرہم سب عمل کرلیں تو پھر آپس کے تمام جھگڑ ہے ختم ہوجائیں اور

اس حدیث پربھی عمل ہوجائے .... جوابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی .... جس میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو محص حق پر ہوتے ہوئے جھڑا چھوڑ دی تو میں اس مخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ (جلد ۲ ص ۱۵۱)

# حضرت حكيم الامت رحمه اللدكي غايت تواضع

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللدسر وفرماتے ہیں کہ:

''میں ہر مسلمان کوئی الحال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں ... اور ہر کافر کواخمالا اپنے سے افضل سمجھتا ہوں ... یعنی جو مسلمان ہے اس کے دل میں نہ معلوم کتنے اعلیٰ در ہے کا ایمان ہو اور وہ مسلمان مجھ سے آگے بڑھا ہوا ہو ... اس لیے میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور ہر کافر کواخمالا اس لیے افضل سمجھتا ہوں کہ اس وقت بظاہر تو وہ کافر ہے لیکن کیا پہتہ کہ اللہ تعالی اس کو ایمان کی تو فیق دے دو ہے اور وہ مجھ سے ایمان کے اندر آگے بڑھ جائے۔'' اللہ تعالی اس کو ایمان کی تو ہم اور آپ کس شار جب میں تو ہم اور آپ کس شار وقطا رمیں ہیں ۔ (جلد ۲ س ۲۲ س)

# نیکی کاخیال الله کامهمان ہے

میرے شیخ حضرت سی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ''اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے .... آمین'' فرمایا کرتے تھے کہ:

''دل میں جونیک کام کرنے کا خیال آتا ہے کہ فلال نیک کام کرلو...اس کوصوفیاء کرام کی اصطلاح میں ''وارد'' کہتے ہیں ...فرماتے تھے کہ یہ ''وارد' اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا اللہ تعالیٰ کامہمان ہوتا ہے ....اگرتم نے اس مہمان کی خاطر کی ....اس طرح کہ جس نیکی کا خیال آیا تھا ....وہ نیک کام کرلیا تو یہ مہمان اپنی قدر دانی کی وجہ سے دوبارہ بھی آئے گا۔..آج ایک نیک کام کی طرف توجہ دلائی ....کل کو دوسرے کام کی طرف توجہ دلائے گا اور اس طرح تمہاری نیکیوں کو بڑھاتا چلا جائے گالیکن اگرتم نے اس مہمان کی خاطر مدارت نہ اس طرح تمہاری نیکیوں کو بڑھاتا چلا جائے گالیکن اگرتم نے اس مہمان کی خاطر مدارت نہ

کی بلکہاس کودھۃ کاردیا...یعنی جس نیک کام کرنے کا خیال تمہارے دل میں آیا تھا...اس کو نہ کیا... بقو پھررفتہ رفتہ ہیم مہمان آنا چھوڑ دے گا...اور پھرنیکی کرنے کا ارادہ ہی دل میں پیدا نہیں ہوگا... نیکی کے خیالات آنا بند ہوجا کیں گے... قرآن کریم میں ارشادہ:

"كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ"

یعنی بداعمالیوں کے سبب اُن کے دلوں پر زنگ لگ گیا....اور نیکی کا خیال بھی نہیں آتا....اس لیے یہ چھوٹی مچھوٹی نیکیاں جو ہیں....ان کو چھوڑ نانہیں چاہیے اس لیے کہ یہ بروی نیکیوں تک پہنچا دیتی ہیں۔

#### حاصل تضوف

حضرت عليم الأمت قدى الله مره في ماياكه:

"وہ ذراسی بات جوحاصل ہے تھوف کا … یہ ہے کہ جب دل میں کسی اطاعت کے کرنے میں سستی پیدا ہو … مثلاً نماز کا وقت ہو گیا لیکن نماز کو جانے میں سستی ہورہی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے اور جب گناہ ہے بچنے میں دل سستی کرے تو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے بین دک سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے … "پھر فر مایا کہ:

''بس اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے ....اس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے اور جس شخص کو بیہ بات حاصل ہو جائے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ۔' (جلدے ص ۴۳)

# حضرت تفانوي كاايك سنت يرثمل

ایک مرتبہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ تھانہ بھون ہے کچھ فاصلے پرایک گاؤں میں دعوت میں تشریف لے جارہے تھے اور اہلیہ محتر مہ ساتھ تھیں ... جنگل کا بیدل سفرتھا... کوئی اور شخص بھی ساتھ نہیں تھا... جب جنگل کے درمیان پہنچ تو خیال آیا کہ الحمد للہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت می سنتوں پر عمل کرنے کی تو خیال آیا کہ الحمد للہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت می سنتوں پر عمل کرنے کی تو فیق ہوگئی ہے لیکن اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگانے کی سنت پر ابھی تک مکمل کرنے کا موقع

نہیں ملا.... آج موقع ہے کہ اس سنت پر بھی عمل ہوجائے.... چنانچہ اس وقت آپ نے دوڑ لگا کر اس سنت پر بھی عمل کرلیا... اب ظاہر ہے کہ دوڑ لگانے کا کوئی شوق نہیں تھا لکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے دوڑ لگائی یہ ہے اتباع سنت کی حرص 'نیک کا موں کی حرص 'اجروثواب حاصل کرنے کے حرص۔

#### ایک مثال

حفرت مولا ناائر فعلی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کامحبوب ہے اس سے آپ کوانہ ادرجہ کی محبت ہے اور اس محبوب کے دور ہونے کی وجہ سے بہت عرصہ سے اس سے ملا قات نہیں ہوئی .... اچا تک وہ محبوب آپ کے پاس آتا ہے اور چیکے سے آکر آپ کو پیچھے سے پکڑ کر ڈور سے دبالیتا ہے اور اتنی ذور سے دباتا ہے کہ پسلیاں ٹو مخے کے قریب ہونے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں آپ چیخے ہیں اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہتم کون ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تہمارا فلاں محبوب ہوں .... اگر تمہیں میرا بید با نا پسند نہیں ہوتو میں تہمیں چھوڑ دیتا ہوں اور تہمارے رقیب کو دبالیتا ہوں اگر تم عاشق صادق ہوتو یہی جواب دو گئ میرے ہوں اور تہمارے رقیب کو دبالیتا ہوں اگر تم عاشق صادق ہوتو یہی جواب دو گئ میرے رقیب کومت دبانا بلکہ مجھے ہی دباؤ اور زور سے دباؤ اور بیشعر پڑھو گے:

نه شودنصیب و تمن که شود ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت که توخیر آز مائی
الله تعالیٰ اسپے فضل ہے ہمیں بیدا دراک عطا فر مادے کہ بید تکلیفیں بھی اللہ تعالیٰ کی
رحمت کاعنوان ہیں لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں اس لیے ہم ان تکالیف کو مانگتے نہیں لیکن جب وہ
تکلیف آگئی تو ان کی حکمت اور فیصلے ہے آئی ہے ... اس لیے وہ تمہارے ق میں بہتر ہے۔

### سز امناسب اورمعتدل ہو

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی سز امقرر کروجس میں نفس پرتھوڑی مشقت بھی ہو ...نہ بہت زیادہ ہو کہ نفس بدک جائے اور نہ اتنی کم ہو کہ نفس کواس سے مشقت ہی نہ ہو...جیسے ہندوستان میں جب سرسیدم حوم نے علی گڑھ کا کہ تائم کیا...اس وقت طلبہ پر یہ اندازم کردیا تھا کہ تمام طلبہ بنخ وقت نمازیں مسجد میں باجماعت اداکریں گے اور جو طالب علم نماز سے غیرحاضر ہوگا اس کو جر مانہ اداکر نا پڑے گا اور ایک نماز کا جر مانہ شاید ایک آنہ مقرر کردیا...اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو طلبہ صاحب ثروت تھے ....وہ پورے مہینے کی تمام نمازوں کا جر مانہ اکٹھا پہلے ہی جمع کرادیا کرتے تھے کہ یہ جر مانہ ہم سے وصول کرلواور نماز کی چھٹی .... حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا کم اور معمولی جرمانہ بھی نہ ہو کہ آدی اکٹھا جمع کرادیا وہ کہ آدی ہو گئے بلکہ درمیانہ اور معتدل جرمانہ مقرر کرنا چاہیے مثل آٹھر رکرنا جائے بلکہ درمیانہ اور معتدل جرمانہ مقرر کرنا چاہیے مثلا آٹھر رکوحت نفل پڑھنے کی سز امقرر کرنا ایک مناسب سزا ہے۔ (جلدے ۲۸۲)

### علت کے بارے میں سوال کا بہترین جواب

ایک صاحب علیم الامت حفرت مولا نا انرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کے پاس آئے اور کسی شری مسئلے کے بارے میں پوچھنے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو کیوں جرام کردیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بات کا آپ جواب دے دیں تو میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا...انہوں نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ کی ناک سمامنے کیوں گئی ہے .... چچھے کیوں نہیں گئی؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت سے اس کا رخانہ عالم کا نظام چلارہ ہیں ۔ .... مصلحوں کا اصاطہ کرلے .... حالانکہ آج کے دور میں سائنس آئی ترقی کے باوجوداس چھوٹے مصلحوں کا اصاطہ کرلے .... حالانکہ آج کے دور میں سائنس آئی ترقی کے باوجوداس چھوٹے بارے میں اب تک یہ پہنے نہیں کرس کی اور یہ ہی ہی کہاں دماغ کی بھی پوری تحقیق نہیں کرس کی اور یہ ہی ہی کہاں دماغ کی بی وری تحقیق نہیں کرس کی اور یہ ہی کہاں دماغ کی ان کثر حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں اب تک یہ پہنے نہیں چل سکا کہاں کا عمل کیا ہے؟ ایسے دماغ کے ذریعے تم یہ چا ہے موکہ اللہ تعالیٰ کی ساری حکمتوں کا احاطہ کر لوکہ فلاں چیز کو کیوں حرام کیا؟ اور فلاں چیز کو کیوں عمل سکا کہاں گئی کے حلال کیا؟ بات یہ ہے کہا پی حقیقت سے ناوا قفیت اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کی کے طال کیا؟ بات یہ ہے کہا پی حقیقت سے ناوا قفیت اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کی کے ختیج میں اس قسم کے سوال ذبین میں آتے ہیں۔ (جدے سے ۱۹

# حضرت معاوبيرضي الثدتعالي عنه كاايك واقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے حضرت معاویہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کا قصہ لکھا ہے کہ آپ روزانہ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوا کرتے تھے....ایک دن آپ کی آ نکھ لگ گئی اور تہجد قضا ہوگئی سارادن روتے روتے گزار دیا اور تو ہواستغفار کی کہ یااللہ! آج میری تہجد کا ناغہ ہو گیا.... اگلی رات جب سوئے تو تہجد کے وقت ایک شخص آیا اور آپ کوتہجد کے لیے بیدار کیا... آپ نے بیدارہوکر دیکھا کہ بیہ بیدار کرنے والاشخص کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے آپ نے پوچھا کہتم کون ہو؟اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں... آپ نے فر مایا کہا گرتو ابلیس ہےتو تہجد کی نماز کے لیے أنهانے سے تجھے کیاغرض؟ وہ شیطان کہنے لگابس آپ اُٹھ جائے ....اور تبجد پڑھ لیجئے .... حضرت معاوید رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کتم تو تہجد سے روکنے والے ہو...تم اُٹھانے والے كيے بن گئے؟ شيطان نے جواب ديا كہ بات وراصل بيہ كمر شدرات ميں نے آ ب كوتبجد كوفت سلاديااورآپ كى تىجدكاناغەكراديا ...كىن سارادن آپ تېجد چھوٹے پرروتے رہے .... اوراستغفار کرتے رہے ...جس کے نتیج میں آپ کا درجہ اتنا بلند ہوگیا کہ تہجد پڑھنے سے بھی ا تنابلندنه موتا...اس سے اچھا تو پیتھا کہ آپ تبجد ہی پڑھ لیتے...اس کے آج میں خود آپ کو تہدے لیے اُٹھانے آیا ہوں تا کہ آپ کا درجہ مزید بلندنہ ہوجائے۔

#### ایک نواب کا واقعه

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں الکھاہے کہ کھنو میں ایک نواب تھے ۔۔۔ان کی بڑی زمینیں ۔۔۔۔جائیدادیں ۔۔۔نوکر چاکر وغیرہ سب کچھ تھا۔۔۔ایک مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو ان نواب صاحب نے خود مجھے بتایا کہ '' میں اپنے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پاس بیساری دولتیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کے اسکا اور میں مجھے ایک ایسی بیاری لاحق ہوگئی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی چیز نہیں کھا سکتا اور

میرے معالی نے میرے لیے صرف ایک غذا تبویز کی ہے وہ یہ کہ گوشت کا قیمہ بناؤ ....اور۔

اس قیمہ کوایک کیڑے میں باندھ کراس کارس نکالواور چمچے کے ذریعے ہیو ....اب دیکھے دستر خوان پر دنیا بھر کے انواع واقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں .... ہزارہ تم کی نعمیں حاصل ہیں کین صاحب بہادر نہیں کھاسکتے اس لیے کہ بیار ہیں .... ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے بتاؤ ....وہ دولت کس کام کی جس کوانسان اپنی مرضی سے استعمال نہ کر سکے ....اس کا مطلب بیا ہے کہ اللہ تعالی نہ کر سکے ....اس کا مطلب بیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس نعمت میں برکت نہیں ڈالی ....اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ وہ نعمت بیار ہوگئی ....ایک دوسرا آ دمی ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے ....ساگ روئی کھا تا ہے ....اور وہ کھانا اس کے جسم کو جا کر لگتا ہے ....اب بتا ہے یہ مزدور بہتر ہے یا وہ نواب بہتر ہے؟ حالانکہ گنتی اس کی زیادہ ہے ....اور اس مزدور کی گنتی کم ہے لیکن راحت اس مزدور کو نصیب حالانکہ گنتی اس کی زیادہ ہے ....اور اس مزدور کی گنتی کم ہے لیکن راحت اس مزدور کو نصیب حالانکہ گنتی اس کی زیادہ ہے ....اور اس مزدور کی گنتی کم ہے لیکن راحت اس مزدور کو نصیب حال نواب کو کیسر نہیں ...اس کا نام ہے برکت ۔ (جلد کے ۲۲)

### ایک عجیب وغریب قصه

 یو چھا کہتم کس کام پر جارہے ہو؟ ایک فرشتے نے بتایا کہ میں فلاں یہودی کو محچھلی کھلانے جار ہا ہوں' دوسرے فرشتے نے کہا کہ میں فلاں مسلمان کا روغن زیتون ضائع کرنے جار ما هول .... دونوں کو تعجب هوا که جم دونوں کو دومتضا د کا موں کا حکم کیوں دیا گیا ؟ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے دونوں نے جاکر اپنا اپنا کام پورا کرلیا... جب واپس آئے تو دونوں نے عرض کیا کہ یا اللہ! ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل تو کرلی لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے حکم کو ماننے والا تھا اور اس کے پاس روغن زیتون موجود تھا' اس کے با وجود آپ نے اس کا روغن زیتون ضا کع کرا دیا اور دوسری طرف ایک یہو دی تھا اور اس کے پاس مچھلی موجو دنہیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کومچھلی کھلا دی؟ اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا قصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فر مایا کہتم کو ہمارے کا موں کی حکمتوں کا پیتہ نہیں ہے .... بات دراصل یہ ہے گہ جارا معاملہ کا فروں کے ساتھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھاور ہے .... کا فرول کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ کا فربھی دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں ... مثلاً کبھی صدقہ خیرات کر دیا' کبھی کسی فقیر کی مد د کردی' اس کے بیے نیک اعمال اگر چہ آخرت میں ہارے ہاں مقبول نہیں ہیں .... لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حساب دنیا میں چکا دیتے ہیں تا گہ جب بی آخرت میں ہمارے پاس آئیں تو ان کے نیک اعمال کا حساب چکا ہوا ہواور ہمارے ذیے ان کی کسی نیکی کا بدلہ باقی نہ ہوا ورمسلما نوں کے ساتھ ہمارا معاملہ جدا ہے وہ یہ کہ ہم یہ جاہتے ہیں کہمسلمانوں کے گناہوں کا حساب دنیا کے اندر چکا دیں تا کہ جب پیر ہارے پاس آئیں تو گنا ہوں سے پاک وصاف ہوکر آئیں۔

لہذااس یہودی نے جتنے نیک اعمال کیے تھے ان سب کابدلہ ہم نے دے دیا تھا.... صرف ایک نیکی کابدلہ دینا باقی تھا اور اب یہ ہمارے پاس آ رہا تھا.... جب اس کے دل میں مجھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو چھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی نیکیوں کا حساب چکا ہوا ہوا وراس مسلمان کے کھلا دی تا کہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کی نیکیوں کا حساب چکا ہوا ہوا وراس مسلمان

کی بیماری کے دوران باقی سارے گناہ تو معاف ہو چکے تصالبت ایک گناہ اس کے سرپر باقی مقااوراب بید ہمارے پاس آ نے والا تھا اگراس حالت میں ہمارے پاس آ جاتا تو اس کا بیہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتا....اس لیے ہم نے بیہ چاہا کہ اس کا روغن زیتون ضائع کرکے اوراس کی خواہش کوتو ڈکراس کے دل پرایک چوٹ اوراگا ئیں اوراس کے ذریعہ اس کے گناہ کو بھی صاف کردیں تا کہ جب بیہ ہمارے پاس آ ئے تو بالکل پاک وصاف ہوکر آئے ۔... بہر حال! اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا کون ادراک کرسکتا ہے کیا ہماری بیچھوٹی سی عقل ان حکمتوں کا احاطہ کرسکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت کا بنات کا بینظام چل رہا ہے .... ان کی حکمتیں اس کا نئات میں متصرف ہیں۔ (جلدی سے ۱۱)

نگاه میں کوئی برانہ رہا

حضرت مولا نااشرف على صاحب تفانوي رحمة الله عليه كواس دور ميس الله تعالى في عمل اورتفویٰ کانمونہ بنایاتھا...ان کے ایک خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے ذكركيا كه جب آپ بيان فرماتے ہيں اور ميں آپ كی مجلس ميں ہوتا ہوں تو مجھے ايسامحسوس ہوتا ہے کہاس مجمع میں مجھ سے زیادہ تباہ حال شخص کوئی اور نہیں ہے اور سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں اور دوسر بے لوگوں کے مقابلے میں .... میں اینے آپ کو جا تورمحسوں کرتا ہول.... جواب میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بھائی تم یہ جوانی حالت بیان کررہے ہو بیج پوچھوتو میری بھی یہی حالت ہوتی ہے... جب میں وعظ اور بیان کررہا ہوتا ہوں تو ایبالگتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں میں سب سے زیادہ خراب ہوں۔ ابیا کیوں تھا؟اس لیے کہ ہروقت ان کو پیفکرنگی ہوئی تھی کہ میرےاندرکون ساعیب ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ میں اس کوکس طرح دور کروں؟ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیے حاصل کروں؟ اگرانسان اپنے عیوب کا جائزہ لینا شروع کرے تو پھر دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے اس وقت اپنی فکر میں انسان لگ جاتا ہے .... بہا درشاہ ظفر مرحوم نے کہاتھا کہ: تھے جو اپنی برائی ہے بے خبر رہاوروں کے ڈھونڈتے عیب وہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا ایعنی جب تک دوسروں کود کیھے رہے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ فلاں کے اندر بیہ برائی ہے اور فلاں کے اندر بیہ برائی ہے .... لیکن جب اپنی برائیوں پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اتنا برانہیں ہے جتنا برامیں خود ہوں اس لیے کہ جب اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی تو فیق ہوئی تو ساری گندگیاں اور برائیاں سامنے آگئیں۔

یا در کھئے! کوئی انسان دوسرے کی برائی سے اتناواقف نہیں ہوسکتا جتناانسان اپنی برائی سے واقف ہوتا ہے ....انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور میرے دل میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ کیسے کیسے ارادے میرے دل میں آتے ہیں؟ لیسے کیسے ارادے میرے دل میں آتے ہیں؟ لیکن چونکہ اپنی طرف نظر نہیں ....اپ لیے دوسروں کے عیوب اس کونظر آتے ہیں اس کواپنی پرواہ نہیں ہوتی ۔ (جلدے میں ۵۷)

# ایک کے عیب دوسروں کومت بتاؤ

حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صدیث سے
یہ بات معلوم ہوئی کہ جبتم کی دوسرے کے اندرکوئی عیب دیکھوتو صرف ای کو بتاؤ کہ
تہمارے اندر بیعیب ہے ....دوسروں سے کہتے مت پھروکہ فلاں کے اندر بیعیب ہے ....اس
لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کو آئینہ سے تشیبہ دی ہے ....اور آئینہ صرف اس مخف کو چرے کے داغ دھ بتا تا ہے جو خفس اس کے سامنے کھڑ اہوتا ہے ....وہ آئینہ دوسروں کو نہیں
بتا تا کہ فلاں مخف کے چرے پر داغ دھ بے گے ہوئے ہیں ....لہذا ایک مؤمن کا کام بیہ ہے
کہ جس کے اندر کوئی برائی یا عیب دیکھے تو صرف اسی سے کے ....دوسروں سے اس کا تذکرہ
بارے میں بتاؤگے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کام میں تہماری نفسا نیت شامل ہے .... پھروہ
دین کا کام نہیں ہوگا اور اگر صرف اس سے تنہائی میں مجب اورشفقت سے اس کواس کے عیب پر

تنبیه کرو گے توبیا خوت اورا بمان کا تقاضا ہے...کین اس کو حقیر اور ذلیل سمجھنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ...اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اوراس پڑل کرنے کی توفیق عطا فر مائے۔(آمین)

### ايك نفيحت آموز قصه

حضرت حکیم الامت قدس الله سره نے اپنے مواعظ میں ایک قصه لکھا ہے کہ ایک مختص كى حضرت خضر عليه السلام سے ملاقات ہوگئي ... اس صخص نے حضرت خضر عليه السلام سے كہا كه حضرت! ميرے ليے بيدعا فرماديں كه مجھے زندگى ميں كوئى غم اور تكليف نه آئے اور سارى زندگی بے م گزرجائے ... جھنرت خصرعلیہ السلام نے فرمایا کہ بیدعا تو میں نہیں کرسکتا اس لیے كهاس دنیا میں غم اور تکلیف تو آئے گی ....البته ایک کام کرسکتا ہوں وہ یہ کہتم دنیا میں ایسا آ دی تلاش کرو جوتمہیں سب ہے زیادہ بے م یا کم غم والانظر آئے .... پھر مجھے اس مخض کا پہت بتادینا....میں اللہ تعالیٰ ہے بیدعا کروں گا کیاللہ تعالیٰ تہمیں اس جیسا بنادے .... میخص بہت خوش ہوا کہ چلوالیا آ دی تو مل جائے گا جو بہت زیادہ آرام اور راحت میں ہوگا اور میں اس جیسا بننے کی دعا کرالوں گا...اب تلاش کرنے کے لیے نکلا مجھی ایک آ دمی کے بارے میں فیصله کرتا که اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا پھر دوسرا آ دی اس سے زیادہ دولت مندنظر آتا تو پھریہ فیصلہ بدل دیتا کہ ہیں ...اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا...غرض کافی عرصہ تک تلاش کرنے کے بعداس کوایک جو ہری اور زرگر نظر آیا جوسونا جاندی ....جواہرات اور قیمتی پھر کی تجارت كرتا تقا... بهت بري اورآ راسته اس كى دُ كان تقى ... اس كامحل برا عالى شان تھا' بري قیمتی اوراعلی قتم کی سواری تھی' نوکر حاکر خدمت میں لگے ہوئے تھے ....اس کے بیٹے بڑے خوبصورت اورنو جوان تھے ... ظاہری حالات دیکھ کراس نے انداز ہ لگایا کہ میخص بڑے عیش وآرام میں ہے اس نے فیصلہ کرلیا کہ اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا... جب واپس جانے لگا تو خیال آیا کہاس مخص کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے کہیں ایسانہ ہو کہا ندر ہے کسی بیاری یا یریشانی میں مبتلا ہوجس کی وجہ سے میری موجودہ حالت بھی ختم ہوجائے...اس لیے اس جوہری سے جاکر پوچھنا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہے؟ چنانچہ بیخص اس جوہری کے پاس
گیا اور اس سے جاکر کہا کہتم بڑے عیش و آرام میں زندگی گزاررہے ہو دولت کی ریل پیل
ہے .... نوکر چاکر گلے ہوئے ہیں تو میں تم جیسا بنتا چاہتا ہوں 'کہیں ایسا تو نہیں ہے اندرونی
طور پرتمہیں کوئی پریشانی لاحق ہواور کسی بیاری یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو؟

وہ جو ہری اس شخص کو تنہائی میں لے گیا اوراس سے کہا کہ تمہارا خیال بیہ ہے کہ میں بڑے عیش و آرام میں ہوں' بڑا دولت مند ہوں' بڑے نو کر جا کر خدمت گز اری میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس دنیامیں مجھ سے زیادہ غم اور تکلیف میں کوئی شخص نہیں ہوگا.... پھراس نے اپنی بیوی کی اخلاقی حالت کابراعبرتناک واقعه سناتے ہوئے کہا کہ بیخوبصورت اور جوان بیٹے جوتہہیں نظر آ رہے ہیں پیحقیقت میں میرے بیٹے نہیں ہیں جس کی وجہ سے میرا کوئی لمحہاذیت اور پریشانی سے خالی نہیں گزرتا اور اندر سے میرے ول میں غم اور صدمہ کی جوآ گ سلگ رہی ہے تم اس سے واقف نہیں ہواس لیے میراجیسا بننے کی ہرگز دُعامت کرانا...اب اس شخص کو پہتہ چلا کہ جتنے لوگ مال و دولت اور عیش و آرام میں نظر آرہے ہیں وہ کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہیں... جب دوبارہ حضرت خضرعلیہ السلام سے ملاقات ہوگی تو انہوں نے یو چھا کہ ہاں بتاؤتم كس جيسا بنتا جائے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا كہ مجھےكوئى بھی شخص غم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا جس کے جیسا بننے کی دعا کراؤں ... حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص تمہیں بے ثم نظر نہیں آئے گا.... البت میں تبہارے لیے بیدعا کرتا ہوں کہ اللہ تنہیں عافیت کی زندگی عطافر مائے۔(جلدے سوال

# تكاليف كى بہترين مثال

تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ان تکالیف کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آ دمی کے جسم میں کوئی بیاری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپریشن کرنا تجویز کیا...اب مریض کومعلوم ہے کہ آپریشن میں چیر پھاڑ ہوگی .... تکلیف ہوگی ... کین اس کے باوجود ڈاکٹر سے درخواست کرتا ہے کہ میرا آپریشن جلدی کردواور دوسروں
سے سفارش بھی کرار ہا ہے اورڈاکٹر کو بھاری فیس بھی دے رہا ہے .... گویا کہ اس مقصد کے
لیے بیسے دے رہا ہے کہ میر ہے اوپرنشتر چلاؤ .... وہ بیسب کچھ کیوں کررہا ہے؟ اس لیے کہ وہ
جانتا ہے کہ بیآپریشن کی اورنشتر چلانے کی تکلیف معمولی اور عارضی ہے .... چندروز کے بعد زخم
ٹھیک ہوجائے گالیکن اس آپریشن کے بعد جوصحت کی نعمت ملنے والی ہے وہ اتن عظیم ہے کہ اس
کے مقابلے میں یہ تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور جوڈ اکٹر چیر بھاڈ کررہا ہے اگر چہ بظاہر تکلیف
دے رہا ہے لیکن اس مریض کے لیے اس وقت میں اس سے زیادہ مشفق اور محن کوئی اور نہیں ہے
کیونکہ یہڈ اکٹر آپریشن کے ذریعے اس کے لیے صحت کا سامان کررہا ہے۔ (جلدے سے ۱۱۱۷)

#### موت اورآ خرت کاتصور کرنے کا طریقہ

کیک وقت تنہائی کا نکالو .... پھر اس وقت میں ذراسا اس بات کا تصور کیا کرو کہ میرا آخری وقت تنہائی کا نکالو .... پھر اس وقت میں ذراسا اس بات کا تصور کیا کرو کہ میرا آخری وقت آگیا ہے .... فرشتہ روح قبض کرنے کیلئے پنچ گیا اس نے میری روح قبض کرلی میر بعض کر دیا .... بالآخر مجھے شل دے کر کونے وا قارب نے میر بے شل اور کفن وہن کا انتظام شروع کردیا .... بالآخر مجھے شل دے کر کفن پہنا کرا تھا کر قبرستان لے گئے ... بنماز جناز ہ پڑھ کر مجھے ایک قبر میں رکھا، پھراس قبر کوبند کونیا اور اوپر سے منوں مٹی ڈال کروہاں سے رخصت ہوگئے ... اب میں اندھیری قبر میں تنہا ہوں .... اب میں اندھیری قبر میں تنہا اس کے بعد آخرت کا تصور کرو کہ مجھے دوبارہ قبر سے اٹھایا گیا ... اب میدان حشر قائم ہے متام انسان میدان حشر کے اندر جمع ہیں وہاں شدید گری لگ رہی ہے .... پسینہ بہدر ہا ہے سوری بالکل قریب ہے .... ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہے اور لوگ جاکر انبیاء میں مالسلام سے بالکل قریب ہے .... ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہے اور لوگ جاکر انبیاء میں ہم السلام سے مفارش کرار ہے ہیں کہ .... اللہ تعالی سے درخواست کریں کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے .... بھراسی طرح حساب و کتاب شروع کیا جائے ....

بعد تلاوت مناجات مقبول ... اوراپ ذکرواذکارے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا ساتصور کرلیا کروکہ بیوفت آنے مناجات مقبول ... اور کچھ پیتنہیں کب آجائے کیا پیتہ آج ہی آجائے ... بیتضور کروکہ بیدوقت آنے والا ہے ... اور کچھ پیتنہیں کب آجائے کیا پیتہ آج ہی آجائے ... بیتضور کرنے کے بعد بید عاکرو کہ یا اللہ! میں دنیا کے کاروبار اور کام کاج کیلئے نکل رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہوکہ ایسا کام کرگزروں ... جومیری آخرت کے اعتبار سے میرے لئے ہلاکت کاباعث ہو ... وزانہ بیتصور کرلیا کرو ... جب ایک مرتبہ موت کا دھیان اور تصور دل میں بیٹھ جائے گا ... تو ان شاء اللہ اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ اور فکر ہوجائے گا۔ (جلدے ۲۲)

# يہلے انسان تو بن جاؤ

حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے ....وہ یہ کہ اگر تمہیں صوفی بنتا ہے یا عابد زاہد بنتا ہے تو اس مقصد کے لیے بہت ساری خانقا ہیں کھلی ہیں وہاں چلے جاؤ ....اگر انسان بنتا ہے تو یہاں آ جاؤ ....اس لیے کہ یہاں تو انسان بنایا جا تا ہے ....اورصوفی بنتا تو بعد کی بات ہے ....او نچ در ہے گی بات ہے ....ار سے پہلے انسان تو بن جاؤاور پہلے جانوروں کی صف سے در جے گی بات ہے ....ار سے پہلے انسان تو بن جاؤاور پہلے جانوروں کی صف سے نکل جاؤاور انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا جب تک اس کو اسلامی معاشرت کے آداب نہ آتے ہوں ....اوران پرعمل نہ کرتا ہو۔

### صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں کی مثال

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹی سی چنگاری اور بڑا انگارا....
چھوٹی سی چنگاری اور بڑے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے بڑی آگ اور بڑا انگارا.... لاؤ
اب کوئی شخص میسوچ کر کہ بیاتو چھوٹی سی چنگاری ہے اور بڑی آگ تو ہے نہیں ....لاؤ
میں اسے اپنے صندوق میں رکھ لیتا ہوں تو اس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ وہ چھوٹی سے چنگاری
سارے صندوق اور کیڑوں کو جلا کررا کھ کرد ہے گی۔

# مخلوق سےاحیحی تو قعات ختم کردو

فرمایا کہ دنیا میں راحت سے رہنے کا صرف ایک ہی نسخہ ہوہ یہ کو گلوق سے تو قعات ختم کر دومثلاً بیتو قع رکھنا کہ فلال شخص میر ہے ساتھ اچھائی کرے گا...فلال میرے کام آئے گا... فلال شخص میرے و کھ در دمیں شریک ہوگا بیتمام تو قعات ختم کر کے صرف ایک ذات یعنی اللہ جل شانہ ...۔ ہے تو قع ختم کرنے کے بعدا گران کی طرف جل شانہ ...۔ ہے تو قع ختم کرنے کے بعدا گران کی طرف سے کوئی اچھائی ملے گی تو وہ خلاف تو قع ملے گی ... اس کے نتیج میں خوشی بہت ہوگی ...۔ کیونکہ خلاف تو قع ملی ہے اور اگر مخلوق کی طرف میں کوئی تکیف ہے گی تو چھرزیا دور نج نہیں ہوگا۔

# اصلاح نفس كيلئے پہلاقدم

حضرت تھانوی رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصہ ضبط کرناسلوک وطریقت کا ایک باب عظیم ہے جو آ دمی اللّہ کے راستے پر چلنا جا ہتا ہواور اپنی اصلاح کرنا جا ہتا ہواس کے لیے پہلاقدم یہ ہوگا کہ وہ اپنے غصہ کو قابو میں کرنے کی فکر کرے۔

### ایک کاعیب دوسرے کونہ بتایا جائے

# ذہنی تکلیف میں مبتلا کرناحرام ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہاں حدیث میں زبان اور ہاتھ کے ذریعہ ظاہری افعال کی طرف اشارہ فرمایا ہے لیکن اگر آپ نے اپنی زبان یا ہاتھ سے کوئی ایسا کام کیا جس سے دوسرے کو چنی تکلیف ہوئی تو وہ اس حدیث میں داخل ہے...مثلاً آپ نے کسی سے قرض لیااوراس سے بیوعدہ کرلیا کہاتنے دنوں کے اندرادا لیگی کردوں گا...اب اگرآ ب وقت پرادائیگینہیں کرسکتے تو اس کو بتادیں کہ میں فی الحال ادائیگینہیں کرسکتا' اپنے دن کے بعدادا کروں گا' پھر بھی ادانہ کرسکوتو پھر بتادو ...لیکن سٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس کواٹ کا دیں یا کل دے دیں گے کیکن آپ نہواں کواطلاع دیتے ہیں اور نہ قرض واپس کرتے ہیں ...اس طرح آپ نے اس کو دینی اذیت اور نکلیف میں مبتلا کردیا اب وہ نہ تو کوئی پلان بناسکتا ہے .... نہ وہ کوئی منصوبہ بندی کرسکتا ہے اس لیے کہ اس کو پہتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو قرض واپس ملے گایانہیں؟ اگر ملے گا تو کب تک ملے گا؟ آپ کا پیطرز عمل بھی ناجا تزاور حرام ہے...جتی کہ حضرت تھا نوی رحمة الله عليه نے تو يہاں تك فرمايا كه آپ كا ايك نوكراور ملاؤم ہے...اب آپ نے جاركام ایک ساتھ بتادیئے کہ پہلے بیکام کرؤ پھر بیکام .... پھر بیکام کرنا.... پھر بیکام کرنا....اس طرح آپ نے جارکاموں کو یا در کھنے کا بوجھاس کے ذہن پرڈال دیا....اگرایسا کرنا بہت ضروری نہیں ہےتو ایک ساتھ جار کاموں کا بوجھ اس کے ذہن پرنہیں ڈالنا جا ہے بلکہ اس کو پہلے ایک کام بتادو....جبوه پہلاکام کر چکے تواب دوسرا کام بتایا جائے....وہ اس کوکر چکے تو پھر تیسرا کام بتایا جائے.... چنانچہ خود اپنا طریقہ بتایا کہ میں اپنے نوکر کو ایک وقت میں ایک کام بتا تا ہوں اور دوسرے کام جواس سے کرانے ہیں ان کو یا در کھنے کا بوجھ اپنے سر پر رکھتا ہوں ... نوکر کے سر پر تہیں رکھتا....تا کہوہ دبنی بوجھ میں مبتلانہ ہوجائے...جب وہ ایک کام کرکے فارغ ہوجا تا ہے تو پھر دوسرا کام بتا تا ہوں اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت والا کی نگاہ کتنی دوررس تھی۔

#### یه گناه صغیرہ ہے یا کبیرہ؟

حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی صاحب تھا نوی قدس اللّٰدسر ہ فر ماتے ہیں کہ لوگ بہت اشتیاق سے پوچھتے ہیں کہ فلال گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ اور پوچھنے کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ اگر صغیرہ ہے تو کرلیں گے اور اگر کبیرہ ہے تو اس کے کرنے میں تھوڑ اڈراور خوف محسوں ہوگا....حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے آیک چنگاری اورایک براانگارہ... بھی آپ نے کسی کودیکھا کہ ایک چھوٹی سے چنگاری کوصندوق میں رکھ لے ...اور بیسو ہے کہ بیتو ایک چھوٹی سی چنگاری ہے ....کوئی عقمندانسان ایسانہیں کرے گا .... کیونکہ صندوق میں رکھنے کے بعدوہ آ گ بن جائے گی اور صندوق کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی ان سب کوجلا دے گی اور صندوق کو بھی جلا دے گی اور ہوسکتا ہے کہوہ پورے گھر کوجلا دے .... یہی حال گناہ کا ہے .... گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ....وہ آگ کی چنگاری ہے ....اگرتم اینے اختیار سے ایک گناہ کرو گے تو ہوسکتا ہے کہ وہ ایک گناہ تمہاری پوری زندگی کی پونجی خاکستر کردےاس لیےاس فکر میں مت پڑو کہ چھوٹا ہے یابڑا بلکہ بیدد تکھو کہ گناہ ہے یانہیں .... بیہ كام ناجائز بي الله تعالى نے اس منع فر مايا بي الله يو يہيں؟ جب يه معلوم موجائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فر مایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب وہی کا احساس بیدا کرکے بیسوچوکہ بیرگناہ کرکے میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا...بہرحال!... جب بھی انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوتو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہونے کا دل میں دھیان کرے اور اس کے ذریعے گناہ کوچھوڑ دے۔ (اصلاحی خطبات جلد ۸)

## حکیم الامت حضرت تھا نویؓ اپنے دور کے مجدد تھے

تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سره ....حقیقت میں وہ ہمارے دور میں حضورصلی الله علیه وآله وسلم کے وارث ہیں اور اپنے عہد کے مجدد ہیں .... چنانچہوہ ہمیں بتا گئے کہ ہمیں ہماری صلاحیت اور ظرف کے مطابق کیا کرنا ہے اور کیانہیں ....

کرنا ہے ... شاید بیہ بات ان سے زیادہ بہتر انداز میں کوئی اور نہ بتا سکے گا... چنانچہ انہوں نے ہمیں دنیا کے بارے میں ایک اصول بتا دیا .... کہ دنیا گتنی حاصل کرواور کس در ہے میں حاصل کرواور دنیا کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرو... بیاصول اصل میں تو مکان کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ آ دمی کیسامکان بنائے؟ ... لیکن بیاصول تمام ضروریات زندگی پرلاگوہوتا ہے۔ فرمایا کہ مکان چارمقاصد کیلئے بنایا جاسکتا ہے

پہلامقصدر ہائش بعنی ایسا مکان جس میں آ دمی رات گزار سکے ....اوراس کے ذریعہ دھوپ ٔ ہارش سردی اور گرمی سے حفاظت ہوجائے ....اب بیضرورت ایک جھونپڑی کے ذریعہ بھی پوری ہوسکتی ہے ....اس مقصد کے تحت مکان بنانا جائز ہے۔

دوسرامقصد ہے 'آسائش' نیعیٰ صرف رہائش مقصود نہیں بلکہ مقصد ہیہ کہ وہ رہائش ارام اورآسائش کے ساتھ ہو .... مثلاً جھونیزی اور کچے مکان میں انسان جوں توں گزارہ تو کرلے گالیکن اس میں آسائش حاصل نہیں ہوگی اورآ رام نہیں ملے گا... ہوسکتا ہے کہ بارش کے اندراس سے پانی میکنا شروع ہوجائے اور اس میں دھوپ کی تپش بھی اندرآ رہی ہے .... اس لئے آسائش حاصل کرنے کیلئے مکان کو پکا بنادیا تو یہ آسائش بھی جا ترہے کوئی گنا نہیں ہے۔
لئے آسائش حاصل کرنے کیلئے مکان کو پکا بنادیا تو یہ آسائش بھی جا ترہے کوئی گنا نہیں ہے۔
تیسرا درجہ آرائش یعنی اس مکان کی سجاوٹ 'آپ نے مکان تو پکا بنالیا اور اس کی وجہ سے آپ کور ہائش حاصل ہوگئی لیکن اس کی دیواروں پر بلاسٹر نہیں کیا ہے اور نہ اس پر رنگ ورغن ہیں جا اور فی الجملہ آسائش بھی حاصل ہے اور نہیں آرائش نہیں حاصل ہے لیکن آرائش نہیں ہوتی ہیں تو درغن ہوتے ہیں تو ہے ۔... اس لئے کہ اس پر رنگ ورغن نہیں ہے جب آپ اس مکان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت خوش نہیں ہوتی ... اب اینے دل کوخش کرنے کیلئے رنگ ورغن کرکے بچھ

ہے بشرطیکہ اپنے دل کوخوش کرنے کیلئے بیآ رائش والا کام کرے۔ چوتھا درجہ ہے''نمائش''یعنی اس مکان کے ذریعے رہائش کا مقصد بھی حاصل ہوگیا.... آسائش اور آ رائش کا مقصد بھی حاصل کرلیا....اب بیدل چاہتا ہے کہ اپنے مکان کوالیا بناؤں

زیب وزینت کرلے تو پیجمی کوئی گناہ نہیں ....اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی بھی اجازت

### ایک بیچ کا با دشاه کوگالی وینا

حیم الامت حفرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فر مایا کہ نظام حیدرآباد

دکن کے ایک نواب صاحب تھے ان کے وزیر نے ایک مرتبہ ان کی دعوت کردی اور ان کو

اپنے گھر بلایا... جب نواب صاحب گھر میں واغل ہوئے تو وزیر صاحب کا بچہ وہاں پر کھیل

رہا تھا... نواب صاحب کو بچوں سے چھیڑ خوائی کرنے کی عادت تھی ... انہوں نے وزیر کے

بیچ کو چھیڑ نے کیلئے اس کا کان پکڑ لیا... وہ بہت تیز طر ارتھا وہ کیا جانے کہ نواب کون ہے

اور بادشاہ کون ہے بیچ نے بلٹ کرنواب صاحب کو گالی دیدی ... جب وزیر صاحب نے

یچ کے منہ سے نواب صاحب کیلئے گالی بی تو ان کی جان نکل گئی کہ میر سے بیچ نے نواب

صاحب کو گالی دیدی اورنواب صاحب کیلئے گالی بی تو زبان قانون ہوتی ہے ... اب پہنہیں بیچ کا کیا

حشر کرے گا ؟ اس لئے وزیر نے اپنی وفا داری جتانے کیلئے تکوار نکال کی اور کہا کہ میں ابھی

اس کا سرقلم کرتا ہوں اس نے نواب صاحب کی شان میں گتا خی کی ہے۔

اس کا سرقلم کرتا ہوں اس نے نواب صاحب کی شان میں گتا خی کی ہے۔

نواب صاحب نے روکا کہ نہیں چھوڑو.... یہ بی تو ہے باقی یہ بچہ ذہین لگتا ہے اور اس میں اتنی خود داری ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا کان مروڑ دے تو یہ بچہ فوراً اس کے آگے ہتھیار ڈالنے والانہیں ہے .... بلکہ بڑا ذہین اور خود دار ہے .... اپنا بدلہ خود لینے والا ہے اور اینے اور کہ اس کا ماہانہ وظیفہ جاری کردو.... چنا نچہ اس کا ماہانہ وظیفہ جاری کردو.... چنا نچہ اس کا

وظیفہ جاری ہوا...اس وظیفہ کا نام تھا وظیفہ دشنام یعنی گالی دینے کا وظیفہ حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتم بھی بیسوچ کر کہ گالی دینے سے وظیفہ جاری ہوتا ہے لہذاتم بھی جاکرنواب صاحب کوگالی دے آؤ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا... کیونکہ بیخاص طور پر اس بچے کے خاص حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ بادشاہ کی سخاوت کا ایک مظاہرہ تھا گالی دینے کے باوجود بچے کونواز دیا...لیکن بیکوئی عام قانون نہیں تھا کہ جوکوئی نواب صاحب کوگالی دے گاتو اس کو وظیفہ ملے گا بلکہ اب کوئی گالی دیتے تھا تو اس کو وظیفہ ملے گا بلکہ اب کوئی گالی دیتے تھا نون نہیں تھا کہ جوکوئی نواب صاحب کوگالی دے گاتو اس کو وظیفہ ملے گا بلکہ اب کوئی گالی دیتے تھا نون نہیں تھا کہ جوکوئی نواب صاحب کوگالی دے گا تو اس کو وظیفہ ملے گا بلکہ اب کوئی گالی دیتے تھا نون نہیں تھا کہ جوکوئی نواب صاحب کوگالی دے گا ہوسکتا ہے کہ سرقلم کر دیا جائے۔

یمی معاملہ اللہ تعالیٰ کی نکتہ نوازی کا ہے کہ کسی کو کسی نکتے سے نواز دیا اور کسی کو کسی نکتے سے نواز دیا اور کسی کو کئی مل قبول فرمالیا ان کی رحمت کسی قید کسی شرط اور کسی کا کوئی عمل قبول فرمالیا ان کی رحمت کسی قید کسی شرط اور کسی قانون کی پابند نہیں .... و مسعت رحمت سی کل مشیء میری رحمت تو ہر چیز پروسیع ہے۔ اس کے کسی کے ساتھ نا انصافی بھی نہیں ہوتی لیکن بعض اوقات کسی کو کسی عمل پرنواز دیا جاتا ہے۔ (جمی ۱۲۸)

#### قرب خداوندی کی مثال

حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ میری طرف چل کرآتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں ....اس بات کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بیاری مثال کے ذریعہ مجھایا ہے .... فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھوکہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو چلنا نہیں آتا باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو چلنا سکھا وُں تو باپ دور کھڑ ہے ہو کر اس بیٹے کواپنی طرف بلاتا ہے کہ بیٹا میرے پاس آو .... اب اگروہ بچہ دور ہی کھڑ ارہے گا اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائے گا تو باپ اس سے دور ہی رہے گالیکن اگروہ بچہ ایک قدم بڑھاتا ہے اور چلنا نہ جانے کی وجہ سے جب وہ گرنے لگتا ہے تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا بلکہ باپ دوڑ کر اس کے قریب جاتا ہے اور اس کے گور نے نہیں دیتا بلکہ باپ دوڑ کر اس کے قریب جاتا ہے اور اس کو گورنے نہیں دیتا بلکہ باپ دوڑ کر اس کے قریب جاتا ہے اور اس کو گورنے نہیں دیتا بلکہ باپ دوڑ کر اس کے قریب جاتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے .... تا کہ وہ گرنے نہ پائے .... حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ جاتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے .... تا کہ وہ گرنے نہ پائے .... حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ

علیہ فرماتے ہیں کہ ای طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھا تا ہے اور گرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے بلکہ آگے بڑھ کر اس کواٹھالیس گے...لہذا یہ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کیلئے بشارت ہے۔ (ج ۱۱۹ م۱۳۹)

### مولویت بیچنے کی چیز نہیں

علیم الامت حضرت مولانا انترف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی استاذیا شیخ کا واقعہ قبل کرتے ہوئے فرماتے ہیں .... کہ ایک مرتبہ وہ کسی دکان پرکوئی چیز خرید نے گئے اور انہوں نے اس چیز کی قیمت پوچھی دکاندار نے قیمت بتادی جس وقت قیمت اداکر نے لگے تو اس وقت ایک اور صاحب وہاں پہنچ .... گئے جوان کے جانے والے تھے وہ دکانداران کو نہیں جانتا تھا کہ یہ فلال مولانا صاحب ہیں چنانچہ ان صاحب نے دکاندار سے کہا کہ یہ فلال مولانا صاحب ہیں جانتے دکاندار سے کہا کہ یہ فلال مولانا صاحب ہیں الہٰ داان کیساتھ دعایت کریں ... جعزت مولانا نے فرمایا۔

میں اپ مولوی ہونے کی قیمت نہیں لیناجا ہتا'اس چیز کوجواصل قیمت ہے وہی مجھ سے
لے لو۔۔۔اس کئے کہ پہلے جو قیمت تم نے بتائی تھی اس قیمت پرتم خوشد لی سے یہ چیز دینے کیلئے تیار
تنے ۔۔۔اب اگردوسرے آدمی کے کہنے سے تم نے رعایت کردی اور دل اندر سے مطمئن نہیں ہوتا اس
صورت میں وہ خوش دلی سے دینا نہیں ہوگا اور پھر میرے لئے اس چیز میں برگت نہیں ہوگا اور اس کا
لینا بھی میرے لئے حلال نہیں ہوگا۔۔۔لہذا جتنی قیمت تم نے لگائی ہاتی قیمت لے او۔

اس واقعہ سے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ بیہ مولویت بیچنے کی چیز نہیں کہ بازار میں اس کو بیچا جائے کہلوگ اس کی وجہ سے اشیا کی قیمت کم کردیں۔(جااص۱۵۳)

# راحت والى زندگى كىلئے بہترین نسخه

تحکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ میں تمہیں لذیذ اور راحت والی زندگی کا ایک نسخہ بتا تا ہوں ....اگرتم اس نسخہ پرعمل کرلو گے تو پھر ان شاء اللہ کسی کی طرف سے دل میں کوئی شکوہ شکایت اورگلہ پیدانہیں ہوگا وہ یہ کہ دل میں بیسوچ لو کہ بید د نیا خراب چیز ہے اوراس کی اصل وضع ہی تکلیف پہنچانے کیلئے ہے ....لہذا اگر مجھے کسی انسان یا جانور سے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تکلیف پہنچنا د نیا کی تخلیق فطرت کے عین مطابق ہے اوراگر د نیا میں کسی کی طرف سے تمہیں اچھائی پہنچ تو اس پرتمہیں تعجب کرنا چاہئے اوراس پراللہ تعالیٰ کاشکرا داکرنا چاہئے ۔ (ج۱۱ص۱۹۱)

#### عبرتناك واقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وعظ میں ایک واقعہ بیان فر مایا جو بڑا عبر تناک ہے وه به كه دُها كه مين ايكُ نواب صاحب تنصيب بهت بوے رئيس اور صاحب جائيداد تنصيب جب ان کا نقال ہوا تو بہت دولت چھوڑ گئے ان کا ایک بیٹا تھا اورا یک بیٹی تھی یہ دونوں تو نواب زادے تھان کے دماغ عرش معلی پر رہتے تھے کسی ہے بات کرنے کو تیار نہیں اور اپنے تکبراور غرور میں مست تھے...ایک مرتبہ ایبا ہوا کہ صاحب زادے کو ماچس جلانے کی ضرورت پیش آ گئی اور جب تیلی کو ماچس پررگژااور تیلی جل گئی تو اس میں سے ایک بونکلی اور وہ بوصاحب زادے کو بہت پیندآ گئی کہ یہ بو بہت اچھی ہے .... چنانچاس کے بعد ہے لے کرشام تک . ان کا پیمشغلہ ہوگیا کہ ماچس خریدی جارہی ہے اور پیصاحب زادے اس کو جلا کراس کی بو سو تکھے جارہے ہیں...اوراس سے لطف لےرہے ہیں اوراس میں پیسہ برباد ہورہاہے۔ صاحب زادی ایک مرتبه بازار گئیں اور کپڑاخریدااور جب دکاندارنے فینچی سے کٹ لگا کر ہاتھ سے کپڑا پھاڑا تو اس کی آواز صاحب زادی کو پہندا گئی اب واپس گھر آ کر بازار سے مزید کپڑے منگوا کران کو بھاڑایا جارہا ہے ...اب دن رات صاحب زادی کا یہی مشغلہ ہوگیا کہ كپڑوں كے تھان كے تھان منگوا تيں اوران كواپيخ سامنے پھڑوا تيں اوراس كى آ وازس كرلطف اندوز ہوتیں اوراسی میں پیسہ برباد ہور ہاہے ... نتیجہ بیہ ہوا کہ ساری دولت انہی دومشغلوں میں ختم ہوگئی اور بعد میں بیدونوں بھیک کا پیالہ لے کر بازار میں مانگا کرتے تھے اور جس بازار میں مانگتے تھے ...وہ آج بھی بیگم بازار کے نام ہے مشہور ہے ایک وقت تھا جب اپناروپیہ پیسے سیحے مصرف

میں خرچ کر سکتے تھے ۔۔۔لیکن ایسا وبال آیا کہ فقرو فاقہ کی نوبت آگئی اب اگر سیحے مصرف پرخرچ کرنا بھی چاہیں تواس کا کوئی راستہ ہیں ۔۔۔اس لیے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کوغنیمت سمجھو قبل اس کے کہوہ مال چھن جائے۔ (ج۱۶س ۵۰)

### حضرت تقانوي رحمة اللدعليهاورمعمول كي يابندي

حضرت شیخ الهندرحمة الله علیه جوحضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمة الله علیه کے استاد تنے وہ ایک مرتبہ حضرت کے گھر تھانہ بھون تشریف لائے .... حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کواپنے استاد کے آنے پراتنی خوشی ہوئی اورا نکا اتنا اکرام کیا کہ ایک وقت میں دسترخوان یر 52 قتم کے کھانے تیار کرائے جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تواینے استاد سے فر مایا كه حضرت! ميں نے ميدونت بيان القرآن كى تاليف كيلئے مقرر كرد كھا ہے اگرآپ كى طرف سے اجازت ہوتو کچھ در جاکر اپنامعمول بورا کراوں...حضرت شیخ الہندرجمة الله عليه نے فرمایا کہ ہاں بھائی ضرور جاؤ....حضرت تھانوگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تالیف کے كام كيلية بينه كياليكن كام مين دل نهين لكا 'اس لية كداستا ذتشريف لائة موئ بين ...ان کے پاس بیضے کوول جاہ رہا ہے اس لئے دو تین سطریں کھیں تا کہنا نے کرنے کی بے برکتی نہ ہواور پھراستاوی خدمت میں حاضر ہوگیا...حضرت شیخ الہندرجمۃ اللّدعلیہ نے فر مایا کہارے بھائی! تم تو بہت جلدی آ گئے؟ میں نے کہا کہ حضرت! کام میں دل ہی نہیں لگا میں نے سوچا کہ نہ ناغہ نہ ہو معمول پورا ہوجائے اس لئے دو نین سطرلکھ کرمعمول پورا کرلیا اور حاضر ہوگیا....وہ بڑے بھی ایسے ہی تھے ایسے ہیں تھے کہ اس بات پر ناراض ہوجاتے اور کہتے کہ لو ہم تو تمہارے یاس آئے اور تم تصنیف کرنے جارہے ہو؟ .... یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شیخ الہند رحمة الله عليه بھی انہی کے استاد تھے اس لئے اجازت دیدی۔ (ج١٦ص٥٢)



بابدوم

wind attiletian.

ارشادات مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع رحمه الله

# کام کرنے کا بہترین گر

حضرت مفتی محرشفیع صاحب قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ جوکام فرصت کے انتظار میں ٹال دیا....وہ ٹی آئیا....وہ پھرنہیں ہوگا اس واسطے کہتم نے اس کوٹال دیا.... کام کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ دوکاموں کے درمیان تیسرے کام کو گھسا دو....یعنی وہ دو کام جوتم پہلے سے گردہے ہو...اب تیسرا کام کرنے کا خیال آیا تو ان دوکاموں کے درمیان تیسرے کام کوزبردی گھسا دو....وہ تیسرا کام بھی ہوجائے گا.... بیمنصوب اور پلان بنانا کہ جب بیرکام ہوجائے گا تو پھرکام کریں گے بیسب ٹالنے والی با تیس ہیں اور شیطان عموماً اس طرح دھو کہ میں رکھتا ہے۔ (جلداس ۱۳)

### مال ودولت کے ذریعے راحت نہیں خریدی جاسکتی

فرمایا که راحت اور آرام اور چیز ہے اور اسباب راحت اور چیز ہیں....اسباب
راحت سے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں ....راحت اللہ جل جلالہ کا عطیہ ہے اور ہم
نے آج اسباب راحت کا نام راحت رکھ دیا ہے .... بہت سارار و پیدرکھا ہوتو کیا بھوک کے
وقت وہ اس کو کھالے گا .... کیا اگر کپڑے کی ضرورت ہوگی تو اس کو پہن لے گا .... کیا گری
گئے کے وقت وہ پیسہ اس کو ٹھنڈ پہنچائے گا؟ بذات خود نہ تو یہ پیسہ راحت ہے اور نہ ہی اس
کے ذریعے تم راحت خرید سکتے ہواور اگر اس کے ذریعے تم نے اسباب راحت خرید بھی لیے
مثلاً آ رام کی خاطر تم نے اس کے ذریعے کھانے پینے کی چیزیں خرید لیس .... اچھے کپڑے
خرید لیے .... گھر کی سجاوٹ کا سامان خرید لیا .... کین کیا راحت حاصل ہوگئی؟ یا در کھو! محض

ان اسباب کوجمع کر لینے سے راحت کامل جانا کوئی ضروری نہیں ... اس لیے کہ ایک شخص کے پاس راحت کے تمام اسباب موجود ہیں لیکن صاحب بہا در کوگو کی کھائے بغیر نیند نہیں آتی ۔ ... بستر آرام دہ ... ایئر کنڈیشنڈ کمرہ اور نوکر جاکر شجی پچھ موجود ہیں ... لیکن نیند نہیں آرہی ہے ۔.. اب بتاؤ اسباب راحت سارے موجود ہیں لیکن نیند ملی؟ اور ایک وہ شخص ہے جس کے گھر بین نے پکی حجیت ہے ... بلکہ ٹین کی جا در ہے ... نہ چار پائی ہے بلکہ فرش پرسو رہا ہے ... لیکن بس ایک ہاتھ اپنے سرکے نیچ رکھا اور سیدھا نیند کے اندر گیا اور آٹھ گھنٹے کی موجود نہیں بساب راحت اس کوئی یا اس کو؟ اس کے پاس اسباب راحت موجود نہیں تھے لیکن راحت مل گئی ... یا در کھو! اگر دنیا کے اسباب جمع کرنے کی فکر میں لگ گئے اور دوسروں سے آگے ہو ہے کی فکر میں لگ گئے تو خوب سجھ لوکہ اسباب راحت تو جمع گروے کی فکر میں لگ گئے اور دوسروں سے آگے ہو ہے کی فکر میں لگ گئے تو خوب سجھ لوکہ اسباب راحت تو جمع ہوجا کین راحت پھر بھی حاصل نہ ہوگی۔ (جلدام ، د)

### حضرت مفتي محمر شفيع صاحب كامعمول

حضرت مفتی محمر شفیع صاحب قدس الله سره بمیشه محنت سے حاصل ہونے والی آمدنی کا بیسوال حصہ اور بغیر محنت کے حاصل ہونے والی آمدنی کا دسوال حصہ علیحہ ہ الفاق میں رکھ دیا کرتے تھے اور آپ کا میساری زندگی کا معمول تھا....اگر ایک روپیہ بھی کہیں ہے آیا تو اسی وقت اس کا دسوال حصہ نکال کراس کی ریز گاری کراکر اس لفافے میں ڈال دیتے ....اوراگر سوروپ اس کا دسوال حصہ نکال کراس کی ریز گاری کراکر اس لفاف میں تھوڑی ہی دشواری ہوتی تھی آئے ہیں تو دس روپ ڈال دیتے .....وقتی طور پراگر چہاس عمل میں تھوڑی ہی دشواری ہوتی تھی کہ فی الحال ٹوٹے ہوئے بیے موجود نہیں ہیں ....اب کیا کریں ....اس کے لیے مستقل انتظام کرنا پڑتا تھا ...لیکن ساری عمر بھی اس عمل کا مقبحہ میہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس طرح نکال نکال کرنا رہنا ہے تو وہ تھیلا خود یا دولا تا رہنا ہے کہ ججب آدمی اس طرح نکال نکال کرنا رہنا ہے تو وہ تھیلا خود یا دولا تا رہنا ہے کہ ججھے خرچ کرواور کسی تھے مصرف پرلگاؤ۔ کرالگ کرنا رہنا ہے تو وہ تھیلا خود یا دولا تا رہنا ہے کہ ججھے خرچ کرواور کسی تھے مصرف پرلگاؤ۔ الله تعالی اس کی برکت سے انفاق کی تو فیق عطافر مادیتے ہیں۔ (جلدا میں ۱۸)

### ممتحن ہے۔سفارش کرنا

کسی زمانہ میں میرے پاس بونیورٹی سے ایم اے اسلامک سٹڈیز کے پر پے جانچنے کیلئے آ جایا کرتے ہے ۔...اور میں لے بھی لیا کرتا تھالیکن لینے کیا شروع کئے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی قطار لگ گئی .... بھی کوئی شیلفون آ رہا ہے بھی کوئی آ دمی آ رہا ہے اور آ دمی بھی ایس کے نتیجے میں لوگوں کی قطار لگ گئی ... بھی کوئی شیلفون آ رہا ہے بھی کوئی آ دمی آ رہا ہے اور آ دمی بھی ایسے ... جو بظاہر بڑے دیا نتدار اور امانت دار اور ثقة قتم کے لوگ با قاعدہ میرے پاس ای مقصد کیلئے آتے ... اور ان کے ہاتھوں میں نمبروں کی ایک فہرست ہوتی اور آ کر کہتے ہیں کہان نمبروالوں کا ذرا خاص خیال رکھئے گا۔

ایک مرتبہ ایک بڑے عالم مخص بھی اس طرح نمبروں کی فہرست لے کرآ گئے .... میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت! بیتو بڑی غلط اور نا جائز بات ہے کہ.... آپ بیسفارش لے کرآ گئے ہیں .... ان شاء اللہ حق و انصاف کے مطابق جو جتنے نمبر کامستحق ہوگا .... اتنے نمبر لگائے جیں .... ان شاء اللہ حق و انصاف کے مطابق جو جتنے نمبر کامستحق ہوگا .... اتنے نمبر لگائے جا کینگے .... جو ابا انہوں نے فور اُ قر آن کریم کی بیآ یت پڑھ دی۔

مَنُ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنُ لَهُ نَصِيبٌ مِّنَهَا (سورهالنا)

فرمایا کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے عام آ دی کا شیطان تو دوسرے طریقوں سے بہکا تا ہے اور جوشیطان مولوی کو بہکا تا ہے وہ مولوی بن کر بہکا تا ہے .... ان عالم صاحب نے اس آیت سے استدلال کیا کہ قرآن کریم میں ہے کہ سفارش کرو .... اس لیے کہ سفارش بڑے اجر وثواب کا کام ہے اس لیے میں سفارش لے کرآیا ہوں .... اس خوب سمجھ لیجئے کہ یہ سفارش جا مُزنہیں ۔ (جلداص ۹۹)

### مدرسه کے ہتم کاخود چندہ کرنا

حضرت والا رحمة الله عليه فر ماتے ہيں كہ بعض اوقات چندہ وصول كرنے كے ليے كئى بڑے مولا نا صاحب يا مدرسه ليے كئى بڑے مولا نا صاحب يا مدرسه كے ہيں كہ تم خود چندہ وصول كرنے كى پاس چلے گئے تو ان كا خود چلے جانا بذات خود

ایک د باؤ ہے کیونکہ سامنے والاشخص بیہ خیال کرے گا بیتو بڑے مولانا صاحب خود آئے ہوئے ہیں اب میں کیسے انکار کروں اور چنانچہ دل نہ چاہنے کے باوجو داس کو چندہ دیا .... بیہ چندہ وصول کرنا جائز نہیں ۔ (جلداص ۱۰۵)

#### دعوت كاانو كهاواقعه

ہارے ایک بزرگ گزرے ہیں ....حضرت مولانا محد اوریس صاحب کا ندھلوی قدس الله سره ....الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ... آمین ....میرے والد ماجد رحمة الله عليہ كے بہت گہرے دوستوں ميں سے تھے .... لا ہور ميں قيام تھا .... ايك مرتبہ كراچى تشریف لائے تو دارالعلوم کورنگی میں حضرت والدصاحبؓ سے ملنے کے لیے بھی تشریف لائے .... چونکہ اللہ والے بزرگ تھے ....اور والدصاحب کے بہت مخلص دوست تھے .... اس لیے ان کی ملاقات سے والد صاحب بہت خوش ہوئے .... صبح دس بجے کے قریب دارالعلوم پنچے تھے....والدصاحب نے ان سے کوچھا کہ کہاں قیام ہے؟ فرمایا کہ آگرہ كالونى ميں ايك صاحب كے يہاں قيام ہے كب واكب تشريف لے جائيں گے؟ فرمايا كل ان شاء الله والبس لا مورروانه موجاؤل گا...بهرحال!... كچه ديريات چيت اورملا قات كے بعد جب واپس جانے لگے تو والدصاحب نے ان سے فرمایا كه بھائى مولوى ادريس... تم اتنے دنوں کے بعد یہاں آئے ہو ....میرا دل جا ہتا ہے کہ تمہاری دعوت کروں ....کین میں بیسوچ رہا ہوں کہتمہارا قیام آ گرہ تاج کالونی میں ہے اور میں یہاں کورنگی میں رہتا ہوں ....اب اگر میں آ ب سے بیکہوں کہ فلاں وقت میرے یہاں آ کر کھانا کھا <sup>ک</sup>یں .... تب تو آپ کو میں مصیبت میں ڈال دوں گا...اس لیے کل آپ کو واپس جانا ہے کام بہت ہے ہوں گے ....اس لیے دل اس بات کو گوارہ نہیں کرتا کہ آپ کو دوبارہ یہاں آنے کی تکلیف دوں کیکن بیجھی مجھے گوارہ نہیں ہے کہ آپ تشریف لائیں اور بغیر دعوت کے آپ کو روانہ کردوں...اس لیے میری طرف سے دعوت کے بدلے بیسورو بے ہدیدر کھ لیس۔ مولا نامحمدا دریس صاحبؓ نے وہ سورو ہے کا نوٹ اپنے سر پرر کھ لیا....اورفر مایا کہ بیتو

آ پ نے مجھے بہت بڑی نعمت عطا فر مادی .... آ پ کی دعوت کا شرف بھی حاصل ہو گیا .... اور کوئی تکلیف بھی اٹھانی نہیں پڑی اور پھراجازت لے کرروانہ ہو گئے ۔

### سہا گن وہ جسے پیاجا ہے

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندی زبان کی ایک مثل بہت کثرت ہے۔ سنایا کرتے تھے ....فرماتے کہ:

''سہاگن وہ جے پیا چاہے' قصہ یوں ہے کہ ایک لڑی کو دُلہن بنایا جارہا تھا اوراس کا سنگھار پٹارکیا جارہا تھا اب جو کوئی آتا اس کی تعریف کرتا کہ تو بردی خوبصورت لگرہی ہے ۔۔۔۔۔ تیرا چبرہ اتنا خوبصورت ہے ۔۔۔۔۔ تیرا چبرہ اتنا خوبصورت ہے ۔۔۔۔۔ تیرا نیور اتنا خوبصورت ہے ۔۔۔۔۔ تیرا نیور اتنا خوبصورت ہے ۔۔۔۔۔ اس کی ایک ایک چیز کی تعریف کی جارہی تھی ۔۔۔۔ وہ لڑی ہرایک کی تعریف سنتی لیکن خوشی کا اظہار نہ کرتی ہرایک کی تعریف سنتی لیکن کی خوشی کا اظہار نہ کرتی ۔۔۔۔ لوگوں نے اس سے کہا یہ تیری سہیلیاں تیری اتنی تعریف کررہی ہیں گجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہورہی ہے؟ اس لڑی کے جواب دیا کہ ان کی تعریف کر ہی جوئی ہواس لیے گہیہ جو پچھتعریفیں کریں گی وہ ہوا میں اُڑ جا نمیں گی ۔۔۔۔ بات جب ہے کہ جس کے لیے مجھے سنوارا جارہا ہے وہ تعریف کر نے وہ پسند کرکے کہددے کہ ہاں تو اچھی لگ رہی ہے تب تو فائدہ ہے اور اس کے نتیج میں میری زندگ سنور جائے گی لیکن اگر یعورتیں تو تعریف کر کے چلی گئیں اور جس کے لیے مجھے سنوارا گیا تھا اس نے پسندنہ کیا تو پھراس دُلہن بینے اور اس سنگھار پٹارکا کیا فائدہ؟ (جلدام ۱۹۳۳)

#### کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

مفتی محمشفیع صاحب قدس سرہ اقبال مرحوم کا ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے: نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں مطلب بیہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیدا کی ہے اپنی حکمت اور مشیت سے پیدا فرمائی ہے ....اگرغور کرو گے تو ہرایک کے اندر حکمت اور مصلحت نظر آئے گی لیکن ہوتا یہ ہے کہ آ دمی صرف برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے ....احچھائیوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا....اس وجہ سے وہ بددل ہوکرظلم اور ناانصافی کاار تکاب کرتا ہے۔(جلدی ۳۹)

#### امير ہوتو ايبا

حضرت مفتی محمرشفیع صاحب قدس اللّه سره ایک واقعه سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم ویوبند ہے کسی دوسری جگہ سفریر جانے لگے تو ہمارے استاد حضرت مولا نا اعز ازعلی صاحب رحمة الله عليه جو دارالعلوم ديو بندمين ' فينخ الا دب' كے نام سے مشہور تھے وہ بھی ہمارے ساتھ سفر میں تھے .... جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی کے آنے میں دیر تھی...مولا نااعز ازعلی صاحبؓ نے فر مایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کہیں سفر ير جاؤ توكسي كواً بنا المير بنالو....لهذا جميل بهي ابنا امير بنالينا حاسي ....مفتى صاحبٌ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم شاگر و تھے وہ استاد تھے ... اس لیے ہم نے کہا کہ امیر بنانے کی كياضرورت ٢ .... اميرتوب بنائے موجود ہيں ... حضرت مولا نانے يو چھا كه كون؟ م نے کہا کہ امیر آپ ہیں اس لیے کہ آپ استاد ہیں ... ہم شاگر دہیں ... حضرت مولا نانے کہا اچھا آپ لوگ مجھے امیر بنانا چاہتے ہیں ہم نے کہا کہ جی ہاں .... آپ کے سوااور کون امیر بن سکتا ہے؟ مولا نانے فر مایا کہ اچھاٹھیک ہے کیکن امیر کا ہر حکم ماننا ہوگا اس لیے کہ امیر کے معنی یہ ہیں کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے ہم نے کہا جب امیر بنایا ہے تو ان شاءاللہ ہر حکم کی اطاعت بھی کریں گے....مولا نانے فر مایا کہ ٹھیک ہے میں امیر ہوں اور میراحکم ماننا جب گاڑی آئی تو حضرت مولا تُانے تمام ساتھیوں کا کچھسا مان سر پراور کچھ ہاتھ میں اُٹھایا اور چلنا شروع کردیا....ہم نے کہا کہ حضرت بیہ کیا غضب کررہے ہیں؟ ہمیں اُٹھانے دیجئے....مولا نانے فر مایا کہ نہیں .... جب امير بنايا ہے تو اب حکم ما ننا ہو گا اور بيرسامان مجھے اُٹھانے ديں.... چنانچہ وہ سارا سامان أمما كرگاڑى ميں ركھا اور پھر پورے سفر ميں جہاں كہيں مشقت كا كام آتا تو

وہ کام خود کرتے اور جب ہم کچھ کہتے تو فوراً مولا نا فر ماتے کہ دیکھو… تم نے مجھے امیر بنایا ہے اورامیر کا حکم ماننا ہوگا… لہٰذا میرا حکم مانو' ان کوامیر بنا نا ہمارے لیے قیامت ہوگیا… حقیقت میں امیر کا تصور بیہے ۔ (جلد ۲ ص ۸)

### سنت اور بدعت کی دلجیسپ مثال

میرے والد صاحب قدس اللہ مرہ کے پاس ایک بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ' دعا جو' تشریف لایا کرتے تھے ... ببلیغی جماعت کے مشہورا کابر میں سے تھے اور بڑے بجیب وغریب بزرگ تھے .... ایک دن آکر انہوں نے والد صاحب ہے بجیب خواب بیان کیا اور خواب میں میرے والد ماجد گود یکھا کہ آپ ایک بلیک بورڈ کے پاس کھڑ کے بیں اور آپ ان کو بلیک بورڈ پر چاک سے ایک کا ہندسہ بلیک بورڈ پر چاک سے ایک کا ہندسہ کچھ پڑھا رہے ہیں .... حضرت والا صاحب نے بلیک بورڈ پر چاک سے ایک کا ہندسہ کچھ پڑھا رہے ہیں .... حضرت والا صاحب نے بلیک بورڈ پر چاک سے ایک کا ہندسہ ایک بانیا اور اوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اوگوں نے جواب دیا کہ بیا ایک ہند ہے کہ دا کیں طرف (م) ایک نقط اور لگوں سے پوچھا کہ اب کیا ہوگیا ؟ اوگوں نے جواب دیا کہ بید تا کہ بید آپ نقط اور لگادیا اور پوچھا اب کیا ہوگیا ؟ اوگوں نے جواب دیا کہ بیدوں (م) ہوگیا .... پھر ایک نقط اور لگادیا اور پوچھا کہ اب کیا ہوگیا ؟ اوگوں نے بتایا کہ اب بیسو (م) ہوگیا .... پھر ایک نقط اور لگادیا اور پوچھا کہ اب کیا ہوگیا ؟ اوگوں نے بتایا کہ اب ایک ہزار (م) ہوگیا۔... پھر ایک نقط اور لگادیا اور پوچھا کہ اب کیا ہوگیا ؟ اوگوں نے بتایا کہ اب ایک ہزار (م) ہوگیا۔..

پھر فرمایا میں جتنے نقطے لگاتا جارہا ہوں ہیدس گنا بڑھتا جارہا ہے پھرانہوں نے وہ سارے نقطے مٹادیئے اور اب دوبارہ وہی نقطہ اس ایک ہندسے کے بائیں طرف (۱۰) لگادیا 'پھرلوگوں سے پوچھا کہ بید کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہا عشار بیدا یک ہوگیا یعنی ایک کا دسواں حصہ اور پھرایک نقطہ اور لگادیا (۱۰۰) اور پوچھا کہ اب کیا ہوگیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اب بیعنی ایک کاسواں حصہ سے پھرایک نقطہ اور لگا کر پوچھا کہ اب کیا ہوگیا (۱۰۰۱) لوگوں نے بتایا کہ اب عشار بیصفر صفر ایک نقطہ اور لگا کر پوچھا کہ اب کیا ہوگیا (۱۰۰۱) لوگوں نے بتایا کہ اب عشار بیصفر صفر ایک یعنی ایک کا ہزار واں حصہ بن

# حضرت ابوبكراور حضرت عمررضي التدعنهما كانماز تهجد بروهنا

حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ وہا گی۔۔۔ مشہور واقعہ ہے آپ حضرت نے ساہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلی بھی بھی رات کے وقت صحابہ کرام گود کھنے کے لیے باہر لکلا کرتے تھے۔۔۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلی نظر تا من کریم کی تلاوت رضی اللہ تعالی عنہ کود یکھا کہ تجد کی نماز میں بہت آ ہتہ آ واز میں قرآن کریم کی تلاوت کررہے ہیں۔۔۔ ہو بارضی اللہ تعالی عنہ بہت زورز ور سے قود یکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت زورز ور سے قرآن کریم کی تلاوت کررہے ہیں۔۔۔ اس کے بعد آپ واپس گر تشریف لے آئے۔۔۔ مسل فحر کی نماز کے بعد جب حضرت صدیق اکبروضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ رات کو ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں بہت آ ہتہ آ ہتہ قرآن کریم کی تلاوت کررہے تھے ؟ حضرت صدیق اکبروضی اللہ عنہ نے دواب میں کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔۔۔فرمایا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ تعالی عنہ نے جواب میں کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔۔۔فرمایا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ تعالی عنہ نے جواب میں کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔۔۔فرمایا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ تعالی عنہ نے جواب میں کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔۔۔فرمایا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! میں جس سے مناجات کر دہا تھا اس کو صنادیا۔۔۔۔ اس لیے مجھے آ واز زیادہ بلند کرنے کی

ضرورت نہیں ....جس ذات کو سنانامقصود تھا اس نے سن لیا ....اس کے لیے بلند آواز کی شرط نہیں ....اس کے بعد آ پ ایخ ا نہیں ....اس کے بعد آ پ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوچھا کہ آ پ اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے تھے ....انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں اس لیے زور سے پڑھ رہا تھا کہ سونے والوں کو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ''تم فررا بلند آ واز سے پڑھا کرو' اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ''تم اپنی آ واز کو تھوڑ اسا کم کردو' (ابوداؤ (جلد اس ۱۳۰۰)

#### بنئے سے سینا ناسو ہاؤلا

حضرت مفتی محمر شفیع صاحب قدس الله سره ہندی زبان کی ایک مثال اور کہاوت سایا کرتے تھے کہ ان کے پہاں یہ کہاوت بہت مشہور ہے کہ'' بنئے سے سیانا سو باؤلا''
یعنی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں تجارت میں بنئے سے زیادہ سیانا اور ہوشیار ہوں اور اس سے زیادہ تجارت جا نتا ہوں ... تو وہ باؤلا اور پاگل ہے اس لیے کہ حقیقت میں تجارت کے اندر کوئی شخص بنئے سے زیادہ سیانا نہیں ہوسکتا .... یہ کہاوت سنانے کے بعد فرماتے جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ محبت رکھنے والا موں وہ حقیقت میں پاگل ہے .... ہوتوف ہے .... احمق ہے ... اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑا عاشق اور محب کوئی اور نہیں ہوسکتا۔ (جلد اس ۱۵۷)

### د**ل تو ہے ٹو شنے کیلئے**

ہنانے کے لیے وہ سونے کو جلاتے تھے اور اتنا جلاتے تھے کہ وہ سونا را کھ بن جاتا تھا اور کہتے تھے کہ سونے کو جتنا زیادہ جلایا جائے گا اتنا ہی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا...اب جلا جلاکر جب کشتہ تیار کیا تو وہ کشتہ طلا تیار ہوگیا....کوئی اس کو ذراسا کھالے تو پہتہ نہیں کہاں کی قوت آ جائے گی .... تو جب سونے کو جلا جلاکر .....مٹا مٹاکر پامال کرے را کھ بنا دیا تو اب یہ کشتہ تیار ہوگیا آ...فر مایا کہ ان خواہشات نفس کو جب کچلو گے اور کچل کچل کر پیس پیس کر را کھ بناکر فناکر دوگے .... تب یہ کشتہ بن جائے گا .... اس میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کی قوت فناکر دوگے .... تب یہ کشتہ بن جائے گا .... اب دل اللہ تعالیٰ کی بجلی گاہ بن جائے گا .... اب دل اللہ تعالیٰ کی بجلی گاہ بن جائے گا اس دل کو جتنا تو ڑوگے اتنا ہی یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مجبوب بنے گا۔

تو بچا بچا کے نہ رکھ اے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکتہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

تم اس پرجتنی چونیں لگاؤگے ....ا تناہی سے بنانے والے کی نگاہ میں محبوب ہوگا۔.... بنانے والے نے اس کو اس کے بنایا ہے کہ اسے توڑا جائے ....اس کی خاطر اس کی خواہشات کو کچلا جائے اور جب وہ کچل جاتا ہے تو گیاسے کیابن جاتا ہے۔(جلدام ۲۴۱)

### وزن بھی کم اوراللہ بھی راضی

میں نے حضرت والد ماجد مولا نامفتی محر شفیج صاحب قدس اللہ سرہ اور حضرت ڈاکٹر عبد الحکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی باریہ ضمون سنا ... مواعظ میں بھی پڑھا ... لیکن بعد میں ایک ماہر ڈاکٹر کامضمون نظر سے گزراجس میں لکھا تھا کہ 'آج کل لوگ اپنے بدن کا وزن کم کرنے کے لیے طرح طرح کے نسخے استعال کرتے ہیں' کی نے روٹی چھوڑ دی ... کی نے و پہر کا کھانا چھوڑ دیا ... آج کل کی اصطلاح میں اس کو' ڈائیٹگ' کہتے ہیں ... پورپ میں اس کا بہت رواج ہے یہ چیز وہاں وباء کی طرح بھیلی ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم کا وزن کم ہوجائے اور خاص طور پرخوا تین میں اس کا اتنارواج ہے کہ گولیاں کھا کھا کھوڈون کم

کرنے کی کوششیں کرتی ہیں اور بعض اوقات اس میں مربھی جاتی ہیں....'' اس کے بعدوہ ڈاکٹرلکھتاہے کہ میرے نزدیک وزن کم کرنے کاسب سے بہترین طریقہ بیہے کہ آ دمی نہ تو کسی وقت کا کھانامستقل چھوڑ ہے ....نہ روٹی کم کرے بلکہ ساری عمراس کومعمول بنالے کہ جتنی بھوک ہےاس ہےتھوڑا ساکم کھا کر کھانا بند کردےاس کے بعداس ڈاکٹر نے بعینہ پیہ بات لکھی ہے کہ جس وقت کھانا کھاتے ہوئے بیتر دو ہوجائے کہ کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں.... اس وقت کھانا حچھوڑ دے ....جوشخص اس برعمل کرے گا اس کوبھی بدن بڑھنے کی اورمعدے كے خراب ہونے كى شكايت نہيں ہوگى اور نداس كوڈ ائننگ كرنے كى ضرورت پيش آئے گى .... يهي بات حضرت مولا نااشرف على صاحب تفانوي رحمة الله عليه كي سال يهلي لكه حكية تهييس اب جا ہوتو وزن کم کرنے کی خاطر اس پڑمل کرلو .... جا ہوتو اللہ کوراضی کرنے کی خاطر اس مشورے برعمل کرلو...لیکن اگرنفس کے علاج کے طور پراللہ کوراضی کرنے کے لیے بیمل کرو گے تواس کام میں اجروز واب بھی ملے گااوروز ن بھی کم ہوجائے گااورا گرصرف وزن کم کرنے کی خاطر کرو گے تو شایدوزن تو کم ہوجائے لیکن اجروثو ابنیں ملے گا۔ (جلدام ۲۵۱)

### مہمان سے باتیں کرناسنت کے

حفرت مفتی محرشفیع صاحب رحمة الله علیه کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے....وہ
باتیں بہت کرتے تھے .... جب بھی آتے تو بس إدھراُ دھرکی باتیں شروع کردیے اور رُکنے
کا نام نہ لیتے .... ہمارے سب بزرگوں کا بیطریقہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مہمان بن کر ملنے
کے لیے آتا تو اس کا اکرام کرتے اس کی بات سنتے اور حتی الامکان اس کی شفی کی کوشش
کرتے بیکام ایک معروف آدی کے لیے بڑا مشکل ہے .... جن لوگوں کی زندگی مصروفیات
سے بھری ہووہ جان سکتے ہیں کہ یہ کام کتنا مشکل ہے لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ
حضوراقد س صلی الله علیہ وسلم کامعمول بیتھا کہ جب آپ صلی الله علیہ وسلم ہے کوئی شخص ملنے

کے لیے آتا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا شروع کرتا تو آپ اس کی طرف سے کہمی منہ نہیں موڑتے تھے .... جب تک وہ خود ہی منہ نہ موڑ ہے .... اس کی بات سنتے رہتے تھے .... چنا نچے حدیث کے الفاظ ہیں کہ "حتی یکون ہو المنصر ف" (شاکل ترفری) حتی کہوہ خود ہی نہ چلا جائے .... یہ کام بڑا مشکل ہے .... اس لیے کہ بعض لوگ کمی بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں .... ان کی پوری بات پوری توجہ سے سننا ایک مشکل کام ہے ... لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کا بیطریقہ رہا ہے کہ آنے والے کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی است کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کا بیطریقہ رہا ہے کہ آنے والے کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کرتے ۔ (جلد میں ۹ کی بات سنتے ... اس کی شفی کی بات سنتے ... اس کی شفی کی بات سنتے ... اس کی شفی کی بات سنتے ... اس کی سنت کی بات سنتے ... اس کی بات سند کی بات سنتے ... اس کی بات سنتے کی بات سند کی بات کی با

#### عبرت آموز واقعه

بعداس سے بڑے سے بڑے نقصان پراتنا صدمہ نہیں ہوا....اور پیسمجھا کہ آج تو میری كائنات لُك كئي... آج توميري دنيا تباه ہوگئي... پيصدمهاس وقت اتنا ہور ہاتھا كەسى بۇي سے بڑی جائیداد کے لُٹ جانے پر بھی نہیں ہوتا...فرماتے ہیں کہ آج جب سوچتا ہوں کہ كس بات پررويا تھا...كس بات پرصدمه ہوا تھا...كس بات پراتناغم كيا تھا...ان معمولي... بحقیقت .... بے قیمت پوروں کے چھن جانے سے اتناصد مہ ہور ہاتھا تو آج اس واقعہ کو یادکر کے ہنسی آتی ہے' کتنی حماقت کی بات تھی ... کتنی بے وقو فی کی بات تھی ... پھر فر مایا اب ہم سمجھتے ہیں کہاس وقت ہم بے وقوف تھے ... بیچے تھے ...عقل نہیں تھی ...اس واسطےاس بحقیقت چیز کے کھوجانے پرا تناصد مہ کررہے تھے اس لیے اب اس پر ہنتے ہیں لیکن اب سمجھتے ہیں کہاب عقل آگئ ہے کہ وہ پورے بے حقیقت تھے .... درحقیقت بیروپے .... پیے... یہ بنگلے... یہ جائیدادیں ... یہ کاریں یہ ہیں اصل چیز کہ جن کو انسان حاصل كرے ... كيكن فرماتے ہيں كہ جب الله تبارك وتعالىٰ كے ياس آخرت ميں پہنچ جائيں گے تو اس وقت پنة چلے گا كہ بيتمام چيزيں جن كے اوپر دنيا ميں لڑ رہے تھے بيز مين .... بيہ جائیداد.... به دولت .... به کوشیال .... به بنگلے .... به کاری .... به ساری کی ساری ایسی ب حقیقت تھیں جیسے کہ وہ سرکنڈے کے پورے ....اورجس طرح آج اس بات پر ہنس رہے ہیں کہ پوروں کے چھن جانے سے افسوس ہور ہاتھا اسی طرح اس وقت ان کی حقیقت معلوم ہوگی کہ جوکوٹھیاں ہم بنایا کرتے تھے ... جائیدوں پر ... زمینوں پراور مال و دولت کی بنیا دیر جھگڑتے اوراکڑتے اور دنیا میں ان چیز وں کو دولت سمجھا کرتے تھے .... یہ <u>ق</u>یقی دولت نہیں تھی...حقیقت میں دولت بیاعمال حسنہ تھے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔

### دوسروں کی جو تیاں سیدھی کرنا

ایک صاحب حضرت مفتی محد شفیع صاحب قدس الله سره کی مجلس میں آیا کرتے سے سے سامی دن مفتی صاحب رحمۃ الله علیہ نے دیکھا کہ انہوں نے خودا پنی مرضی سے مجلس میں آنے والوں کے جوتے سید ھے کرنے شروع کردیئے اس کے بعد سے ہرد فعہ وہ آکر

پہلے مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرتے اور پھرمجلس میں بیٹھتے مفتی صاحب رحمة الله عليه نے کئی د فعدان کو بيرکام کرتے ديکھا تو ايک دن ان کومنع کر ديا که بيرکام مت کيا کرو پھر بعد میں بتایا کہ بات دراصل بیتھی کہ بیہ بے جارہ بیسمجھا تھا کہ میرےاندر تکبر ہے اوراس تكبر كاعلاج اپني رائے سے تجویز كرليا كه لوگوں كے جوتے سيدھے كروں گا تواس سے میراتکبر دور ہوجائے گا تومفتی صاحب رحمة الله عليه فرماتے ہیں كماس علاج سے فائدہ ہونے کے بجائے اس کوالٹا نقصان ہوتا....اس لیے کہ جب جوتے سیدھے کرنے شروع کیے تو دل ود ماغ میں یہ بات پیدا ہوتی کہ میں نے توایئے آپ کومٹا دیا... میں نے تو تواضع کی حد کردی کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کردیئے اس سے مزیدخود پسندی بیدا ہوتی اس کیےاہے روک دیا کہتمہارا کام پنہیں اوراس کے لیے دوسراعلاج تجویز فرمایا... اب بتائے .... بظاہر دیکھنے میں جو مخص دوسروں کے جوتے سیدھے کررہاہے وہ .... متواضع معلوم ہور ہا ہے لیکن جانے والا جانتا ہے کہ بیاکام حقیقت میں تکبر پیدا کررہا ہے ... تواضع ے اس کا کوئی تعلق نہیں ... لہذانفس کے اندرائے باریک نکتے ہیں کہ آ دمی خود ہے اندازہ نہیں لگا سکتا.... جب تک کہ سی باطنی امراض کے ماہر سے رجوع نہ کرے اور وہ نہ بتائے کہ تمہارا پیمل اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی حد کے اندر ہے یا نہیں؟ وہی بتاسکتا ہے کہاس حد تک درست ہے اور اس حدے باہر سیمل درست نہیں۔

#### ميرے والد ما جدا وردنیا کی محبت

میرے والد ماجد حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره کی ذات میں ہمیں شریعت اور طریقت کے بے شارنمونے دکھائی دیئے .... اگر ہم ان کوند دیکھتے تو بیہ بات شمجھ میں نہ آتی کہ سنت کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے دنیا میں رہ کر سب کام کیے .... درس و تدریس انہوں نے کی .... وغظ و تبلیغ انہوں نہوں نے کی .... وغظ و تبلیغ انہوں نے کی .... وغظ و تبلیغ انہوں نے کی .... و کی انہوں نے کی .... و کی انہوں نے کی .... اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے عیال داری کے حقوق ادا کرنے کے لیے عیال داری کے حقوق ادا کرنے کے لیے تجارت بھی کی ... کیکن بیسب ہوتے ہوئے میں نے دیکھا

کہان کے دل میں دنیا کی محبت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی داخل نہیں ہوئی ....

ساری عمر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول دیکھا کہ جب بھی کوئی شخص کی چیز کے بارے میں بلاوجہ آپ سے جھگڑا شروع کرتا تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر چہ حق پر ہوتے لیکن ہمیشہ آپ کا یہ معمول دیکھا کہ آپ اس سے فرماتے ارب بھائی! جھگڑا جھوڑ داور سے چوڑ داور سے چوڑ داور سے جوڑ واور یہ چیز لے جاؤا نیاحق چھوڑ دیتے اور حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کا بدارشاد سایا کرتے تھے کہ ''میں اس شخص کو جنت کے اطراف میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں .... جوتی پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیے' .... مفتی صاحب کو ساری عمراس محدیث پر عمل کرتے دیکھا .... بعض اوقات ہمیں بیرتر دو ہوتا کہ آپ حق پر تھے .... اگر دیث پر علم اسرار کرتے تو حق مل بھی جاتا لیکن آپ چھوڑ کرا لگ ہوجاتے .... پھر اللہ تعالی نے آپ کو دنیا عطا فرمائی اور ایسے لوگوں کے پاس دنیا ذیل ہو کر آتی ہے .... جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے: ''بعنی جو شخص ایک ہر شہر اس دنیا کی طلب سے منہ پھیرے تو اللہ شریف میں آتا ہے: ''بعنی جو شخص ایک ہر شہر اس دنیا کی طلب سے منہ پھیرے تو اللہ تعالی اس کے یاس دنیا ذیل سے کہ یاس دنیا ذیل سے کی گئر تی

# حضرت والدصاحب رحمه الله كي مجلس ميس ميري حاضري

ہے کیکن اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی ۔ (ابن ماجہ) (جلد میں ۱۰۹)

حضرت والدصاحب رحمۃ الله علیہ کی مجلس اتوار کے دن ہواکرتی تھی اس لیے کہ اس زمانے میں اتوار کی سرکاری چھٹی ہواکرتی تھی .... میہ آخری مجلس کا واقعہ ہے اس کے بعد حضرت والدصاحب کی کوئی مجلس نہیں ہوئی .... بلکہ اگلی مجلس کا دن آنے سے پہلے ہی حضرت والا رحمۃ الله علیہ کا انتقال ہوگیا چونکہ والدصاحب رحمۃ الله علیہ بیار اور صاحب فراش تھے اس لیے آپ کے کمرے میں ہی لوگ جمع ہوجایا کرتے تھے .... والدصاحب چار پائی پر ہوتے .... لوگ سامنے نیچے اور صوفوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے .... اس روز لوگ بہت زیادہ آئے اور کمرہ پورا بھر گیا حتی کہ کھے لوگ کھڑے بھی ہوگئے اور مجھے حاضری میں بہت زیادہ آئے اور کمرہ پورا بھر گیا حتی کہ کچھلوگ کھڑے بھی ہوگئے اور مجھے حاضری میں

تاخیر ہوئی ... بیس ذرا دریہ ہے پہنچا ... حضرت والدصاحب ؓ نے جب مجھے دیکھا تو فر مایا ... ہم یہاں میرے پاس آ جاؤ میں ذرا جھ کنے لگا کہ لوگوں کو پھلانگنا ہوا اور چیرتا ہوا جاؤں گا اور حضرت والدصاحب ؓ کے پاس جا کر بیٹھوں گا .... اگر چہ بیہ بات ذہن میں متحضرتھی کہ جب بڑا کوئی بات کہ تو مان لینی چا ہے لیکن میں ذرا ہچکچا رہا تھا .... حضرت والدصاحب نے میری ہچکچا ہے دیکھی تو دوبارہ فرمایا ... ہم یہاں آ جاؤ تہ ہمیں ایک قصہ سناؤں .... خیر میں کس طرح وہال پہنچ گیا اور حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گیا۔

والدصاحب فرمانے گئے کہ ایک مرتبہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہورہی تھی اور وہاں اسی طرح کا قصہ پیش آیا کہ جگہ تنگ ہوگئی اور جھرگئی اور میں ذرا تاخیر سے پہنچا تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایاتم یہاں میرے پاس آ جاؤ .... میں پچھ جھجکنے لگا کہ حضرت والا نے دوبارہ فرمایا کہتم یہاں کہ حضرت والا نے دوبارہ فرمایا کہتم یہاں آ جاؤ پھر میں تہ ہیں ایک قصہ سناؤں گا .... حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں کسی طرح پہنچ گیا اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یاس جا کر بیٹھ گیا۔

تو حضرت والانے ایک قصہ سنایا قصہ بیسنایا کہ .... مغل باوشاہ عالمگیرر حمہ اللہ کے والد کے انتقال کے بعد باپ کی جائشین کا مسئلہ کھڑا ہوگیا .... اور بید دو بھائی سے ایک عالمگیر اور دوسرے داراشکوہ آپس میں رقابت تھی .... عالمگیر بھی اپنے باپ کے جائشیں اور بادشاہ بننا چاہتے تھے اور ان کے بھائی داراشکوہ بھی تخت کے طالب تھے ... ان کے زمانے میں ایک بزرگ سے جاکر اپنے حق میں دعا کرائی جائے بہنے داراشکوہ ان بزرگ کے پاس زیارت اور دعا کیلئے بہنچ ... اس میں دعا کرائی جائے بہنچ ... اس میں دعا کرائی جائے بہنچ اور داراشکوہ ان بزرگ نے داراشکوہ سے کہا کہ میاں میرے پاس آ جاؤ اور تخت پر بیٹھ جاؤ داراشکوہ نے کہا کہ ... نہیں حضرت میری مجال مہیں میں تو یہاں بنچ ہی ٹھیک ہوں ان بزرگ نے پھر کہا کہ میں آپ کے پاس تخت پر بیٹھ جاؤ داراشکوہ نے کہا کہ ... نہیں حضرت میری مجال مہیں ہے کہ میں آپ کے پاس تخت پر بیٹھ جاؤ داراشکوہ نے کہا کہ ... نہیں حضرت میری مجال ان بزرگ نے پھر کہا کہ میں تو یہاں بنچ ہی ٹھیک ہوں ان بزرگ نے پھر کہا کہ میں تہیں بلا رہا ہوں یہاں آ جاؤ ... لیکن وہ نہیں مانے اور ان کے بررگ نے پھر کہا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں یہاں آ جاؤ ... لیکن وہ نہیں مانے اور ان کے بررگ نے پھر کہا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں یہاں آ جاؤ ... لیکن وہ نہیں مانے اور ان کے بررگ نے پھر کہا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں یہاں آ جاؤ ... لیکن وہ نہیں مانے اور ان کے بررگ نے پھر کہا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں یہاں آ جاؤ ... لیکن وہ نہیں مانے اور ان کے بیان میں تمہیں بلا رہا ہوں یہاں آ جاؤ ... لیکن وہ نہیں مانے اور ان کے بررگ نے پھر کہا کہ بیں تمہیں بلا رہا ہوں یہاں آ جاؤ ... لیکن وہ نہیں مانے اور ان کے بیان کے بیان کے بیان کہ کو ان کی کھر کہا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں یہاں آ جاؤ اور کیا کہ کی تمہیں بلا رہا ہوں یہاں آ جاؤ کیں تمہیں بلا رہا ہوں یہاں آ جاؤ ... لیکن وہ نہیں مانے اور ان کے بیان تمہیں بلا رہا ہوں یہاں آ جاؤ ... کیان جمیں تمہیں بلا رہا ہوں یہاں آ جاؤ ... کیان جو کی تمہیں تمہیں

پاس نہ گئے اور وہیں بیٹھے رہے ....ان ہزرگ نے فر مایا کہ....اچھاتمہاری مرضی' پھران بزرگ نے ان کو جونصیحت فر مانی تھی ....وہ فر مادی اور وہ واپس چلے گئے۔

ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد عالمگیرآ گئے ....وہ جب سامنے نیچے بیٹھنے لگہ تو ان ہزرگ نے فر مایا کہتم یہاں میرے پاس آ جاؤ ....وہ فوراً جلدی ہے اٹھے اور ان ہزرگ نے باس جا کرتخت پر بیٹھ گئے .... پھرانہوں نے ان کو جونفیحت فر مائی تھی وہ فر ما دی جب عالمگیر واپس چلے گئے .... تو ان ہزرگ نے اپنی مجلس کے لوگوں سے فر مایا کہ ان دونوں بھائیوں نے تو خود ہی اپنا فیصلہ کرلیا... داراشکوہ کو ہم نے تخت بیش کیا اس نے انکار کردیا اور عالمگیر کو پیش کیا تو انہوں نے لے لیا ....اس واسطے دونوں کا فیصلہ ہوگیا....اس جنت شاہی عالمگیر کو جاگا چنا نچران کو ہی مل گیا۔

بيواقعه حضرت تقانوي رحمه الله نے حضرت والدقدس الله سره کوسنایا۔ (جلد ۳۳ ص ۲۲۹)

#### به گناه حقیقت میں آگ ہیں

حضرت مفتی محر شفیع صاحب قدس الله سره فرمایا کرتے ہے کہ ....الله تعالیٰ نے بیہ جو فرمایا کہ ''اے ایمان والو!اپ آپ کواوراپ کھر والوں کوآگ ہے بچاؤ'' یہاس طرح کہا جارہا ہے جیسے آگ سامنے نظر آرہی ہے حالانکہ اس وقت کوئی آگ بوئی نظر نہیں آرہی ہے .... بات دراصل یہ ہے کہ یہ جینے گناہ ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں .... یہ سب حقیقت میں آگ ہیں .... چاہے دیکھنے میں یہ گناہ لذیذ اور خوش منظر معلوم ہور ہے ہوں لیکن حقیقت میں آگ ہیں اور یہ دنیا جوگناہوں سے بھری ہوئی ہے وہ ان ہوں لیکن حقیقت میں یہ سب آگ ہیں اور یہ دنیا جوگناہوں سے بھری ہوئی ہے وہ ان گناہوں کی وجہ سے جہنم بنی ہوئی ہے لیکن حقیقت میں گناہوں سے مانوس ہوکر ہماری حس مثلی ہوں کی وجہ سے جہنم بنی ہوئی ہے کہ اور آگ محسوں نہیں ہوتی ورنہ جن لوگوں کواللہ مثلی ہے ....اس لیے گناہوں کی ظلمت اور آگ محسوں نہیں ہوتی ورنہ جن لوگوں کواللہ من ظرآتے ہیں ان کو یہ گناہ واقعتا آگ ک

### دل کی سوئی الله کی طرف

والد ماجد مفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله علیه کا ایک مکتوب و یکھا جو حفرت تھا نوی رحمة الله علیه کنام کھا تھا کہ '' حضرت سیس آھیے دل کی بیریفیت محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح قطب نما کی سوئی ہمیشہ شال کی طرف رہتی ہے اسی طرح آب میرے دل کی بیریفیت ہوگئی ہے کہ چاہے کہ ہیں پر بھی کام کررہا ہوں … چاہے مدرسے میں ہوں یا گھر میں … دکان پر ہوں یا بازار میں ہوں … گیا سے محموس ہوتا ہے کہ دل کی سوئی تھا نہ بھون کی طرف ہے 'اب ہم لوگ اس کیفیت ہوں ۔ الله تبارک وتعالی آپ فضل ہے ہم لوگ اس کیفیت کو اس وقت تک کیا سمجھ سکتے ہیں جب تک الله تبارک وتعالی آپ فضل ہے ہم لوگوں کو عطانہ فرمادے کین کوشش اور مشق سے بیر چیز حاصل ہوجاتی ہے کہ چلتے پھرتے اُٹھتے بیٹھتے انسان الله قعالی کا ذکر کرتا رہے … الله تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس ہوتا رہے تو پھر آ ہستہ آ ہستہ یہ کیفیت حاصل ہوجاتی ہے کہ زبان سے دل گی کی با تیں ہور ہی ہیں گر دل کی سوئی الله تبارک و تعالیٰ کی طرف گی ہوئی ہے … الله تعالیٰ بیر کیفیت عطافر مادے۔ (آ مین) (جد ہم ۱۳۳۷)

# رات الله کی عظیم نعمت ہے

مفتی محمشفیع صاحب قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ اس پرغور کرو کہ الله تعالیٰ نے نیند کا نظام ایسا بنادیا ہے کہ سب کوایک ہی وقت نیند کی خواہش ہوتی ہے ....ورنہ اگریہ ہوتا

کہ ہر مخض نیند کے معاملے میں آ زاد ہے کہ جس وقت جاہے وہ سو جائے تو اب بیہ ہوتا کہ ایک آ دمی کاصبح آٹھ بجے سونے کودل جاہ رہاہے .... ایک آ دمی کابارہ بجے سونے کا دل جاہ ر ہاہے ایک آ دمی کا حیار بجے سونے کو دل حیاہ رہاہے تو اس کا نتیجہ بیہ ہوتا کہ ایک آ دمی سونا حیاہ رہا ہے اور دوسرا آ دمی اینے کام میں لگا ہوا ہے اور اس کے سر پر کھٹ کھٹ کررہا ہے ... تو اب سیح طور پر نینز نہیں آئے گی ... ہے آرامی رہے گی اس کیے اللہ تعالیٰ نے کا سُنات کا نظام اییا بنا دیا که هرانسان کو .... جانوروں کو .... پرندوں کو .... چرندوں کو .... درندوں کوایک ہی وقت میں نیندآتی ہے...مفتی صاحبٌ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت میں سونے کے نظام کے لیے کوئی بین الاقوامی کانفرنس ہوئی تھی؟ اور ساری دنیا کے نمائندوں کو بلا کرمشورہ کیا گیا تھا کہ کون سے وقت سویا کریں اگرانسان کے اوپراس معاملے کوچھوڑ اجاتا توانسان کے بس میں ہیں تھا کہ وہ بوری دنیا کا نظام اس طرح بنا دیتا کہ ہرآ دمی اس وقت سور ہاہے اس لیے الله تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم کے ہرا یک کے دل میں خود بخو دیدا حساس ڈال دیا کہ بیرات کا وقت سونے کا ہے اور نیند کوان پر مسلط کر دیا ... سب اس ایک وقت میں سور ہے ہیں اس لِيقرآن كريم مين فرماياكه "وَجَعَلَ الَّيْلَ سَنْكُنّا " (سوره الانعام: ٩٦) كهرات كوسكون کا وقت بنایا....ون کومعیشت کے لیے اور زندگی کے کاروبار کے لیے بنایا....اس لیے پینیند الله تعالیٰ کی عطاہے ...بس اتنی بات ہے کہ اس کی عطاہے فائدہ اُٹھاؤ اور اس کو ذرا سایا و کرلوکہ بیعطائس کی طرف ہے ہے ....اوراس کاشکرادا کرلواوراس کے سامنے حاضری کا احساس کرلو.... بیران ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ (جلد ۴س ۱۲۷)

#### زبان کی حفاظت

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله علیہ کے ایک استاد عظرت میاں سیدا صغرت میاں سید اصغر حسین صاحب قدس الله سرہ برڑے او نیچے درجے کے بزرگ تھے اور حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے .... حضرت والد صاحب فر ماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور جاکر بیٹھ گیا تو

حفرت میاں صاحب کہنے گئے کہ بھائی دیکھومولوی شفیع صاحب آج ہم عربی میں بات کریں گے .... دھرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھے بڑی حیرانی ہوئی ....اس سے پہلے بھی ایبانہیں ہوا .... آج بیٹے بھائے یہ عربی میں بات کرنے کا خیال کیے آیا.... میں نے یو چھا حضرت کیا وجہ ہے؟ بھائے یہ عربی میں بات کرنے کا خیال کیے آیا.... میں نے یو چھا حضرت کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا ... نہیں بس ویسے ہی خیال آگیا کہ عربی بات کریں گے .... جب میں نے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم دونوں مل کر بیٹھے ہیں تو بہت با تمیں چل پڑتی ہیں .... إدھراُ دھری گفتگوشر وع ہوجاتی ہم دونوں مل کر بیٹھے ہیں تو بہت با تمیں چل پڑتی ہیں .... إدھراُ دھری گفتگوشر وع ہوجاتی ہیں ۔... جسے یہ خیال ہوا کہ اگر ہم عربی میں بات کرنے کا اہتما م کریں تو عربی نہ ہمیں روانی کے ساتھ بولی آئی ہے اور نہ مجھے بولئی آئی ہے ... لہذا کچھ تکلف کے ساتھ عربی میں بولنا کے ساتھ بولئی آئی ہے اور نہ مجھے بولئی آئی ہے ... لہذا کچھ تکلف کے ساتھ عربی ہیں بولنا اور پھر بلا ضرورت فضول گفتگونہ ہوگی ... صرف ضرورت کی بات ہوگی ۔..

پھر حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ .... بھائی! ہماری مثال اس تحض جیسی ہے .... جوا پنے گھر سے بہت ساری انٹر فیاں بہت سارے پیسے لے کرسفر پر روانہ ہوا تھا اور ابھی اس کاسفر جاری تھا... ابھی منزل تک نہیں پہنچا تھا کہ اس کی ساری انٹر فیاں خرچ ہوگئیں اور اب چند انٹر فیاں اس کے پاس باقی رہ گئیں .... اور اب وہ ان انٹر فیوں کو بہت سنجال کر اور پھونک پھونک کرخرچ کرتا ہے ... صرف بہت زیادہ ضرورت کی جگہ پرخرچ کرتا ہے ... منال کر اور پھونک پھونک کرخرچ کرتا ہے ... منال کہ کی طرح وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ کرتا ہے ... فضول جگہ پرخرچ نہیں کرتا ہے ... تا کہ کی طرح وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اپنی اکثر عمر گزار دی ... اور عمر کے جو ایجات اللہ تعالی نے عطا فرمائے تھے ... بیسب منزل تک پہنچنے کیلئے مال و دولت اور انٹر فیاں تھیں اگر ان کو تھے طریقے سے استعال کرتے تو منزل تک پہنچنا آسان ہوجا تا .... اور منزل کا راستہ ہموار طریقے سے استعال کرتے تو منزل تک پہنچنا آسان ہوجا تا .... اور منزل کا راستہ ہموار ہوجا تا کیکن ہم نے پیتے نہیں 'کن کن چیزوں میں اس کوخرچ کردیا ... بیٹھے ہوئے گ

شپ کررہے ہیں ... بجلس آ رائی ہور ہی ہے'اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ساری تو انائیاں ان فضول چیز وں میں خرج ہوگئیں اب پہنہیں کہ زندگی کے کتنے دن باقی ہیں ... اب بیدل چاہتا ہے زندگی کے ان اوقات کو تول تول کر احتیاط کے ساتھ بھونک کو استعال کر ہے ... جن لوگوں کو اللہ تعالی یہ فکر عطافر ماتے ہیں ... ان کا پھریمی حال ہوجاتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے زبان کی یہ دولت عطافر مائی ہے ... تو اس کو ٹھیک شمیک استعال کروں 'غلط جگہ استعال نہ کروں ۔ (جلد میں ۱۳۹)

#### زبان برتالا ڈال لو

ایک صاحب حفرت مفتی محمر شفع صاحب رحمة الله علیه کی خدمت میں آیا کرتے تھے ....اور کیکن کوئی اصلاحی تعلق قائم نہیں کیا تھا .... بس ویسے ہی ملنے کے لیے آجایا کرتے تھے ....اور جب با تیں شروع کرتے تو پھر رکنے گانام ند لیتے ....ایک قصد بیان کیا .....وہ تم ہوا تو دوسرا قصد سانا شروع کردیا .... حضرت والدصاحب برداشت کرتے رہتے تھے ....ایک روز انہوں نے حضرت والدصاحب سے درخواست کی کہ میں آپ ہے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں .... حضرت والدصاحب نے قبول کرلیا اور اجازت دے دی ....اس کے بعد انہوں نے ہوں .... حضرت والدصاحب نے قبول کرلیا اور اجازت دے دی ....اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت والدصاحب نے قبول کرلیا اور اجازت دے دی ....اس کے بعد انہوں نے ماحب نے فرمایا کہ تمہمار اایک ہی وظیفہ ہے اور وہ یہ کہاس زبان پر تالا ڈال لواور بیزبان جو ہروقت چلتی رہتی ہے ....اس کو قابو میں کرو ... تمہمارے لیے اور کوئی وظیفہ نہیں ہے .... چنانچہ انہوں نے جب زبان کو قابو میں کیا .... تو اس کے ذریعان کی اصلاح ہوگئی۔ (جلد سے ۱۵۲۰)

### مشتر کہ کارنامہ کو بڑے کی طرف منسوب کرنا

حضرت مولا نامفتی محم<sup>ش</sup>فیع صاحب رحمة الله علیه کامعمول تھا که روزانه جب قر آن کریم کی تلاوت فر مایا کرتے تھے تو تلاوت کے دوران ہی قر آن کریم کی آیتوں میں تدبر

بھی کیا کرتے تھے بھی بھی ہم لوگوں میں سے کوئی یا حضرت کے خدام میں سے کوئی موجود ہوتا تو جو بات تلاوت کے دوران ذہن میں آتی اس کے بارے میں اس کے سامنے ارشاد بھی فرمایا کرتے تھے....ایک روز حضرت والد ماجد رحمۃ اللّٰدعلیہ قرآ ن کریم کی تلاوت فرمار بص تصمين قريب بعيمًا مواتفاجب اس آيت يريني "وَإِذْ يَرُفَعُ إِبُرَاهيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ" تو تلاوت روك كر مجھ سے فر مايا كه ديكھو! قرآن كريم كى اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب اسلوب اختیار فرمایا ....اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماسكة تنص" وَإِذُ يَرُفَعُ إِبُرَاهِيُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ" (البقره ١٢٥) يعني اس وقت يا د کرو جب ابراہیم اور اساعیل دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اُٹھارے تھے کیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان نہیں فرمایا بلکہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر جملہ مکمل کردیا کہ اس وفت کو یا دکرو که جب ابراجیم علیه السلام بیت الله کی بنیا دیں اُٹھارے تھے اور اساعیل عليه السلام بهي ساعيل عليه السلام كا آخر مين عليجده ذكر فرمايا....والدصاحب رحمة الله عليه نے فر مایا کہ حضرت اساعیل علیہ السلام بھی بیت اللہ کی تغییر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام كے ساتھ اس عمل ميں برابر كے شريك تھے .... پھر اُٹھا كر لارے تھے اور حضرت ابراہیم علیہالسلام کو دے رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہالسلام ان پھروں سے بیت اللہ کی تغمیر فرمارہے تھے لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے اس تغمیر کو براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب فر مایا.... پھر والدصاحب نے فر مایا کہ بات دراصل بیہ ہے کہا گر کوئی بڑا اور چھوٹا دونوں مل کرایک کام انجام دے رہے ہوں تو ا دب کا تقاضایہ ہے کہ اس کام کو بڑے کی طرف منسوب کیا جائے اور اس کے ساتھ چھوٹے کا ذکریوں کیا جائے کہ چھوٹا بھی اس کے ساتھ موجو دتھا...نہ بید کہ چھوٹا اور بڑے دونوں کو ہم مرتبہ قرار دے کر دونوں کی طرف اس کام کو برابرمنسوب کر دیا جائے۔

اس بات کوحضرت والدصاحب رحمة الله علیه نے ایک اور واقعہ کے ذریعے سمجھایا...فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم

#### ملك الموت سے مكالمہ

حضرت مفتی محمد شفع صاحب رحمة الله علیہ سے ایک واقعہ سنا کہ کسی محفی کی ملک الموت سے ملاقات ہوگئی اس محفی نے شکایت کی کہ آپ کا بھی عجیب معاملہ ہے .... دنیا میں کسی کو کپڑا جاتا ہے تو دنیا کی عدالتوں کا قانون یہ ہے کہ پہلے اس کے پاس نوٹس بھیجتے ہیں کہ تہمارے خلاف بید مقدمہ قائم ہوگیا ہے .... تم اس کی جواب دہی کے لیے تیاری کرو... لیکن تہمارے خلاف بید مقدمہ قائم ہوگیا ہے .... تم اس کی جواب دہی کے لیے تیاری کرو... لیکن آپ کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب جا ہتے ہیں .... بغیر نوٹس کے آ دھمکتے ہیں بیٹے بٹھائے بین کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب جا ہتے ہیں .... بغیر نوٹس کے آ دھمکتے ہیں بیٹے بٹھائے بین اور روح قبض کرلی .... یہ کیا معاملہ ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میاں بین قوات نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اسے نوٹس نہیں بھیجتا .... لیکن میں کیا کروں .... تم میر نوٹس کا نوٹس نہیں لیتے ... اس کی پرواہ نہیں کرتے .... ارے! جب تہمیں بخار آتا ہے میر نوٹس کا نوٹس نہیں لیتے ... اس کی پرواہ نہیں کرتے ... ارے! جب تہمیں بخار آتا ہے میر نوٹس کا نوٹس کا نوٹس نیس لیتے ... اس کی پرواہ نہیں کرتے ... ارے! جب تہمیں بخار آتا ہے

....وہ میرا نوٹس ہوتا ہے .... جب تنہیں کوئی بیاری آتی ہے ....وہ میرا نوٹس ہوتا ہے ....
جب تمہارے سفید بال آتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے .... تمہارے پوتے آتے ہیں وہ میرا
نوٹس ہوتا ہے .... میں تو اسنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ کوئی حدو حساب نہیں .... مگرتم کان ہی نہیں
دھرتے .... بہرحال! اس لیے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ
حسرت کا وقت آئے خدا کے لیے اپنے آپ کوسنجال اوا ور اس صحت کے وقت کو اور اس
فراغت کے وقت کو کام میں لے آئی۔ فراغت کے کہ کال کیا عالم پیش آگے؟ (جلد ۱۹۲۳)

#### حضرت مفتى صاحب رحمه اللداور وفت كي قدر

حضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه ميں اپنے وقت كوتول تول كر خرچ کرتا ہوں تا کہ کوئی کمچہ بیکار نہ جائے یا دین کے کام میں گزرے یا دنیا کے کام میں گزرےاورد نیا کے کام میں بھی اگر نہیت سیجے ہوتو وہ بھی بالآ خردین ہی کا کام بن جاتا ہےاور ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ بیہ بات تو ہے ذرا شرم کی سی ...لیکن تمہیں مسمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جب انسان بیت الخلاء میں بیٹے اہوتا ہے تو وہ وفت ایسا ہے کہ اس میں نہ تو انسان ذکر کرسکتا ہے ...اس لیے کہ ذکر کرنامنع ہے اور نہ ہی کوئی اور کام کرسکتا ہے اور میری طبیعت الیمی بن گئی ہے کہ جو وقت وہاں بیکاری میں گزرتا ہے وہ بہت بھاری ہوتا ہے کہاس میں کوئی کا منہیں ہور ہاہاس لیےاس وقت کے اندر میں بیت الخلاء کے لوٹے کو دھولیتا ہوں تا کہ بیہوفت بھی کسی کام میں لگ جائے اور تا کہ جب دوسرا آ دمی آ کر اس لوٹے کواستعمال کرے تو اس کو گندا اور برامعلوم نہ ہواور فر مایا کرتے تھے کہ پہلے ہے سوچ لیتا ہوں کہ فلاں وقت میں مجھے یا نچ منٹ ملیں گے ....اس یا نچ منٹ میں کیا کا م کرنا ہے؟ یا کھانا کھانے کے فور أبعد پڑھنا لکھنا مناسب نہیں ہے بلکہ دس منٹ کا وقفہ ہونا جا ہے تو میں پہلے سے سوچ کر رکھتا ہوں کہ کھانے کے بعد دس منٹ فلاں کام میں صرف کرنے ہیں.... چنانچہاس وقت وہ کام کر لیتا ہوں جن حضرات نے میرے والد ما جدر حمۃ اللّٰدعلیہ کی

زیارت کی ہے ....انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کار کے اندرسفر بھی کررہے ہیں اور قلم بھی چل رہا ہے اور بلکہ میں نے تو ان کورکشہ کے اندر دوران سفر بھی لکھتے ہوئے دیکھا ہے .... جس میں جھکے بھی بہت لگتے ہیں ....اورایک جملہ بڑے کام کاارشا دفر مایا کرتے تھے جوسب سے زیادہ یا در کھنے کا ہے فر ماتے تھے کہ دیکھوجس کام کوفرصت کے انتظار میں رکھا وہ ٹل گیا ....وہ کام پھر نہیں ہوگا ....کام کرنے کا راستہ یہ ہے کہ دوکا موں کے درمیان تیسرے کام کو زیردی اس کے درمیان تیسرے کام کو زیردی اس کے اندرداخل کردوتو وہ کام ہوجائے گا۔ (جلد ہی 190)

#### مقبرے سے آواز آرہی ہے

حضرت مفتی محرشفیع صاحب رحمة الله علیه کی ایک نظم پڑھنے کے قابل ہے جواصل میں حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے کلام سے ماخوذ ہے... اس نظم کاعنوان ہے" مقبرے کی آواز" جیسا کہ ایک شاعرانہ نخیل ہوتا ہے کہ ایک قبر کے پاس سے گزرر ہے ہیں تو وہ قبر والا گزرنے والے کوآ واز دے رہا ہے ... چنانچہوہ نظم اس طرح شروع کی ہے:

مقبرے پر گزرنے والے س

مقبرے پر گزرنے والے سن ہم بھی اِک دن زمیں پر چلتے تھے ہاتوں باتوں میں ہم مجلتے تھے

یہ کہہ کراس نے زبان حال ہے اپنی داستان سنائی ہے کہ ہم بھی اس و نیا کے فرد تھے ... بتہماری طرح کھاتے پیتے تھے ... لیکن ساری زندگی میں ہم نے جو پچھ کمایا... اس میں ہے ایک ذرہ بھی ہمارے ساتھ نہیں آیا اوراللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے جو پچھ نیک عمل کرنے کی تو فیق ہوگئ تھی ... وہ تو ساتھ آگیا... کنین باقی کوئی چیز ساتھ نہیں آئی ... اس لیے وہ گزرنے والے کو نفیحت کرر ہا کہا نہ کہ کہ آج ہمارا میہ حال ہے کہ ہم فاتحہ کو ترستے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آکر ہم پر فاتحہ پڑھ کراس کا ایصال ثو اب کروے اور اے گزرنے والے کچھے ابھی تک زندگی کے یہ کھا تے میسر ہیں جنہیں ہم ترس رہے ہیں۔

### گزری ہوئی عمر کا مرثیہ

میرے والد ما جدقد س اللہ مرہ نے اپنی عمر کے ۱۳۰۰ سال گزرنے کے بعد ساری عمراس پرعمل فر مایا کہ جب عمر کے پھھ سال گزرجاتے تو ایک مرشہ کہا جا تا ہے لیکن میرے والد صاحب اپنا مرشہ خود کہا کرتے تھے اور اس کا نام رکھتے تھے ''مرشہ عمر رفتہ'' یعنی گزری ہوئی عمر کا مرشہ خود کہا کرتے تھے اور اس کا نام رکھتے تھے ''مرشہ عمر رفتہ'' یعنی گزری ہوئی عمر کا مرشہ سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فر ما کیں تب یہ بات سمجھ میں آئے کہ واقعہ یہی مرشہ سے کہ جو وقت گزرگیا .... وہ اب واپس آنے والا نہیں .... اس لیے اس پر خوشی منانے کا موقع نہیں ہے بلکہ آئندہ کی فکر کرنے کا موقع ہے کہ بقیہ زندگی کا وقت کس منانے کا موقع نہیں ہے بلکہ آئندہ کی فکر کرنے کا موقع ہے کہ بقیہ زندگی کا وقت کس طریقے سے کام میں لگ جائے 'آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بھر قیمت نہیں قیمت نہیں گزرد ہے ہیں جس قیمت نہیں گزرد ہے ہیں جس سے فائدہ کا مول میں اور فضولیات میں گزرد ہے ہیں جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ... نہ دین کا فائدہ ۔ (جدی میں اور فضولیات میں گزرد ہے ہیں جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ... نہ دین کا فائدہ ۔ (جدی میں اور فضولیات میں گزرد ہے ہیں جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ... نہ دین کا فائدہ ۔ (جدی میں اور فنولیات میں گزرد ہے ہیں جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ... نہ دین کا فائدہ ۔ (جدی میں اور فنولیات میں گزرد ہے ہیں جس

### ايك تاجر كاانوكها نقصان

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ کے پاس ایک تاجرآ یا کرتے تھے...ان کی بہت بڑی تجارت تھی...ایک مرتبہ وہ آ کر کہنے گئے کہ حضرت کیا عرض کروں ....کوئی دعا فر مادیں بہت نقصان ہوگیا ہے .... والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ ذرا تفصیل تو بتاؤ کہ کس قتم کا نقصان ہوا؟ کس طرح ہوا؟ جب انہوں نے اس نقصان کی تفصیل بتائی تو معلوم ہوا کہ کروڑوں کا ایک سودا ہونے والا تھا...وہ نہیں ہو پایا....بس اس کے علاوہ جولا کھوں پہلے سے آ رہے تھے ....وہ اب بھی آ رہے ہیں...اس میں کوئی کی نہیں ہوئی لیکن ایک سودا جو ہونے والا تھا وہ نہیں ہوا کہ ایک سے تر بردست نقصان ہوا گئے اور ہے ہیں بتایا کہ بیہ بہت زبردست نقصان ہواگیا...اس واقعہ کے بیان کے بعد والد صاحب فرماتے کہ کاش وہ یہ بات دین کے بارے ہوگیا...اس واقعہ کے بیان کے بعد والد صاحب فرماتے کہ کاش وہ یہ بات دین کے بارے

میں بھی سوچ لیتا کہ....اگر میں اس وقت کوڑ ھنگ کے کام میں لگا تا تو اس کے ذریعے دین کا اور آخرت کا اتنابڑا فائدہ اُٹھا تا....وہ رہ گیا....جس کی وجہ سے بینقصان ہو گیا۔ (جلد ۴۵۲س)

### دسترخوان حجااڑنے کا سیح طریقہ

میرے والد ماجد رحمة الله علیہ کے دارالعلوم دیو بند میں ایک استاد تھے....حضرت مولانا سیداصغرحسین صاحب رحمة الله علیه جو''حضرت میال صاحب'' کے نام سے مشہور تھے ... بڑے مجیب وغریب بزرگ تھے ...ان کی باتیں س کرصحابہ کرام کے زمانے کی یاد تازہ ہوجاتی ہے...حضرت والدصاحب رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں كہ ايك مرتبه ميں ان كى خدمت میں گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کھانے کا وقت ہے آ و کھانا کھاؤ میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا... جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے دسترخوان کو لیٹینا شروع کیا.... تا کہ میں جا کر دستر خوان حجماڑ دوں ... تو حضرت میاں صاحب نے میرا ہاتھ پکڑلیا اور فرمایا کیا کررہے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت وسترخوان جھاڑنے جارہا ہوں...حضرت میاں صاحب نے پوچھا کہ دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ میں نے کہا حضرت ....دسترخوان جھاڑنا کونسافن یاعلم ہے ....جس کے لیے با قاعدہ تعلیم کی ضرورت ہو .... باہر جا کر جھاڑ دوں گا...حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ اسی لیے تو میں نے تم سے یو حیما تھا کہ وسترخوان جھاڑنا آتا ہے یانہیں؟ معلوم ہوا کہ تہمیں دسترخوان جھاڑ نانہیں آتا... میں نے کہا کہ پھرآ ہے سکھادیں ...فرمایا کہ ہاں دسترخوان جھاڑنا بھی ایک فن ہے۔

پھرآپ نے اس دسترخوان کو دوبارہ کھولا اوراس دسترخوان پر جو بوٹیاں یا بوٹیوں کے ذرات تھے ...ان کوایک طرف کیا اور ہڈیوں کوجن پر پچھ گوشت وغیرہ لگا ہوا تھا ....ان کوایک طرف کیا ....اورروٹی کے جوچھوٹے چھوٹے ذرات تھے طرف کیا ....اورروٹی کے جوچھوٹے چھوٹے ذرات تھے ۔...ان کوایک طرف جمع کیا ....پھر مجھ سے فر مایا کہ دیکھویہ چار چیزیں ہیں ....اور میرے یہاں ان چاروں چیزوں کی علیحدہ علیحدہ جگہ مقرر ہے ...بیجو بوٹیاں ہیں ان کی فلاں جگہ ہے .... بلی کو

معلوم ہے کہ گھانے کے بعداس جگہ بوٹیاں رکھی جاتی ہیں ....وہ آ کران کو کھالیتی ہے ....اوران ہوگھا لیتے ہیں ہڈیوں کے لیے فلاں جگہ مقرر ہے .... محلے کے کتوں کو وہ جگہ معلوم ہوہ آ کران کو کھالیتے ہیں اور یہ جوروٹیوں کے فکڑے ہیں ان کو میں اس دیوار پر رکھتا ہوں یہاں پر ندیے چیل ....کو ہے آتے ہیں وہ ان کو اُٹھا کر کھالیتے ہیں .... پھر فر مایا یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں جانا جا ہے .... حضرت والد صاحب فر ماتے تھے کہ اس دن جمیں معلوم ہوا کہ دسترخوان جھاڑنا بھی ایک فن ہے اوراس کو بھی سیھنے کی ضرورت ہے۔ (جلدہ سے ۱۲۳)

# ريل ميں زائدنشست پر قبضه کرنا جائز نہيں

ایک مرتبه حضرت مفتی صاحب قدس الله سره نے بید مسئلہ بیان فرمایا کہتم ریل گاڑی میں سفر کرتے ہو ... بتم نے ڈیے میں بیاکھا ہوا ویکھا ہوگا کہ اس ڈیے میں ۲۲ مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے....اب آپ نے پہلے جا کرتین عارنشتوں پر قبضہ کرلیااورا پے لیے خاص کرلیااوراس پر بستر لگا کر لیک گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جولوگ سوار ہوئے ان کو بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ملی ....اب وہ کھڑے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں... تو بیانا جائز ہے ... اس لیے تہاراحق تو صرف اتنا تھا کہ ایک آ دی کی نشست پر بیٹھ جاتے ....کیکن جب آپ نے کئی نشستوں پر قبضہ کرلیا اور دوسروں کے حق کو پا مال کیا تو اس عمل کے ذریعے تم نے دوگناہ کیے .... ایک پیر کہتم نے صرف ایک سیٹ کا مکٹ خریدا تھا .... پھر جب تم نے اس سے زیادہ سیٹوں پر قبضہ کرلیا تو اس کا مطلب ميہوا كه پيپے ديئے بغيرتم نے اپنے حق سے زيادہ پر قبضه كرليا... دوسرا گناہ ميكيا كه دوسرے مسلمان بھائيوں كى سيٹ پر قبضه كرليا اور ان كاحق يا مال كيا ....اى طرح اس عمل کے ذریعے دو گنا ہوں کے مرتکب ہوئے .... پہلے گنا ہ کے ذریعے اللہ کاحق یا مال ہوا... دوسرے گناہ کے ذریعے بندے کاحق یا مال ہوا۔ (جلدہ ص ۱۷۷)

#### دال اور خشکے میں نورانیت

#### میزبان کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ سی مسلمان کواپنے قول یا فعل سے تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے جیسے شراب پینا .... چوری کرنا .... زنا کرنا .... گناہ کبیرہ ہے .... لہذا اگرتم نے اپنے سی عمل سے میزبان کو تکلیف دی توبیا یذاء مسلم ہوئی بیسب گناہ کبیرہ ہے۔

### حضرت مفتى محمر شفيع صاحب ً اورتواضع

حضرت ڈاکٹر عبدالحکی صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ نے بیروا قعدسنایا کہ ایک مرتبہ رابسن روڈ کے مطب میں میں بیٹھا ہوا تھا ....اس وقت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللّٰہ سرہ مطب کے سامنے سے اس حالت میں گزرے کہ ان کے دائیں طرف کوئی آ دمی تھا...اور نہ ہائیں طرف سے سے اس حالت میں گزرے کہ ان کے دائیں طرف .... بس اکیلے جارہے تھے اور ہاتھ میں کوئی برتن اُٹھایا ہوا تھا .... حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت کچھلوگ میرے پاس ہیٹھے ہوئے تھے .... میں نے ان سے بوچھا یہ صاحب ہیں؟ ان سے بوچھا یہ صاحب ہیں؟ پھرخود ہی جواب دیا کہ کیا تم یہ باور کر سکتے ہو کہ یہ پاکستان کا ''مفتی اعظم'' ہے؟ جو ہاتھ میں پتیلی لیے جارہا ہے اور ان کے لباس و پوشاک سے .... انداز وا داسے .... چال ڈھال میں پتیلی لیے جارہا ہے اور ان کے لباس و پوشاک سے .... انداز وا داسے .... چال ڈھال سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کا دھا کہ بیا ہے دو اس کے کا سے دو اس کے کا بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں دو اس کیا کہ کیا ہو کرکر سے کو کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیۃ بھی نہیں لگا سکتا کہ بیا سے کوئی پیتا ہو کہا کہ کیا تھا کہ دو اس کے کا بیا سے کا کیا تھا کہ کی کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کی کیا تھا کہ کیا تھا کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کی کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کیا تھا کہ کیا تھا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھ

#### رزق ایک نعمت ... کھلا نا دوسری نعمت

میرے والد ماجد قدش اللہ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ... آمین ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ... کھانا کھانے کے بعیر ہیں جودعا پڑھی جاتی ہے کہ

یعنی اللہ تعالیٰ کاشکر ہے ....جس نے مجھے پید کھانا کھلایا اور مجھے بیرزق بغیر میری کوشش اور طاقت کے عطافر مایا....جوشخص کھانے کے بعد بید دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے (صغیرہ) گناہ معاف فر مادیتے ہیں۔

پھروالدصاحب نے فرمایا کہ....اس روایت میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولفظ علیحدہ علیحدہ ذکر فرمائے ہیں ....ایک د زقنیہ اور دوسرے اطعمنی یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا اور سے کھانا کھلایا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ....جب دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہے بیعنی رزق دیا اور کھانا کھلایا تو پھر دونوں کوعلیحدہ علیحدہ کیوں ذکر فرمایا ؟ ....ایک ہی لفظ کا بیان کردینا کافی تھا ؟ ....پھر خود جواب دیا کہ دونوں با تیں علیحدہ میں ...اس لئے کہ رزق حاصل ہونا ایک مستقل نعمت ہے اور کھلانا مستقل دوسری نعمت ہے ....اس لئے کہ رخق اوقات رزق حاصل ہونا ایک مستقل نعمت ہے اور کھلانا مستقل دوسری نعمت ہے ....اس لئے کہ بعض اوقات رزق حاصل ہونے کی نعمت نو حاصل ہونے کی نعمت طرح کے پھل فروٹ موجود ہیں لیکن بھوک نہیں لگ رہی ہے ....معدہ خراب ہے اور طرح کے پھل فروٹ موجود ہیں لیکن بھوک نہیں لگ رہی ہے ....معدہ خراب ہے اور

... ڈاکٹر نے کھانے ہے منع کیا ہوا ہے اب اس صورت میں د ذفنا حاصل ہے لیکن اطعمنا حاصل ہے لیکن اطعمنا حاصل نہیں ہے ... اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھا ہے لیکن کھانے کی صلاحیت اور ہضم کی قوت نہیں دی ہے ... بہر حال اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ کسی کوکوئی نعمت عطافر مادی اور ... کی کوکوئی نعمت عطافر مادی اور ... کی کوکوئی نعمت عطافر مادی۔ (جلدہ ص اے)

#### حضرت مفتى صاحب رحمه اللدا ورمبشرات

میرے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیسیوں افراد نے خواب و کیھے مثلاً خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ....اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے والد ماجد کی شکل میں دیکھا .... یہ اور اس قتم کے دوسرے خواب بے شار افراد نے ویکھے .... چنانچہ جب لوگ اس قتم کے خواب لکھ کر بھیجے تو حضرت والدصاحب افراد نے ویکھے .... چنانچہ جب لوگ اس محفوظ رکھ لیتے ....اور ایک رجس جس پر بہی عنوان تھا رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے ....اور ایک رجس جس پر بہی عنوان تھا اس محتم بین خوشخری دینے والے خواب ....اس رجس میں نقل کراد ہے تھے ...۔ کین اس رجس کے پہلے صفح پرایے قلم سے بینوٹ لکھا تھا کہ:

''اس رجسٹر میں ان خوابوں کوفقل کر رہا ہوں جواللہ تعالی کے نیک بندوں نے میرے بارے میں دیکھیے ہیں ....اس غرض سے نقل کر رہا ہوں کہ بہر حال! .... بیمبشرات ہیں .... فال نیک ہیں ....اللہ تعالی اس کی برکت سے میری اصلاح فر ماد ہے کین میں سب پڑھنے والوں کو متنبہ کر رہا ہوں کہ آگے جوخواب ذکر کیے جارہے ہیں سے ہرگز مدار نصنیات نہیں .... اوران کی بنیا د پر میرے بارے میں فیصلہ نہ کیا جائے .... بلکہ اصل مدار بیداری کے افعال و اقوال ہیں .... بلندااس کی وجہ سے آدمی دھو کے میں نہ پڑے۔''

یہ آپ نے اس لیےلکھ دیا کہ کوئی پڑھ کر دھو کہ نہ کھائے....بس میہ حقیقت ہے خواب کی....بس جب انسان اچھا خواب دیکھے تو اللّٰد تعالیٰ کاشکر ادا کرے اور دعا کرے کہ اللّٰد تعالیٰ اس کومیرے حق میں باعث برکت بنادے لیکن اس کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا نہ ہو .... نہ دوسرے کے بارے میں ....اور نہا پنے بارے میں بس ....خواب کی حقیقت اتنی ہی ہے .... جن کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگوں کومعلو مات نہیں ہیں جس کی وجہ سے غلط نہی میں پڑے رہتے ہیں ۔ (جلدہ ۱۹۳۳)

#### ز بردستی کان میں باتیں ڈال دیں

میں آج سوچتا ہوں کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ .... حضرت واکم صاحب قدس اللہ سرہ .... اور حضرت مولا نامیح اللہ خان صاحب قدس اللہ سرہ .... ان تینوں بزرگوں سے میراتعلق رہا ہے .... اپنا حال تو تباہ ہی تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر کی کی تو فیق عطا فرمادی .... بیان کافضل و کرم تھا .... اب ساری عمر بھی او انہیں ہوسکتا .... بیرزگ کچھ با تیں زبردتی کا نوں میں وال گئے .... اپنی طرف سے جن کی خدتو طلب تھی اور نہ خواہش اور اگر میں ان باتوں کو ابنم بروارلکھنا چاہوں جوان بزرگوں کی جلوں میں سی تھیں .... تو فوری طور پرسب کا یاد آ نامشکل ہے .... کین کی نہ کسی موقع پروہ با تیں یاد آ جاتی ہیں اور بزرگوں سے تعلق کا بیات سننانعت ہے ای طرح ان بزرگوں کے ملفوظات خالات سوائح پڑھنا بھی اس کے بات سننانعت ہے ای طرح ان بزرگوں کے ملفوظات خالات سوائح پڑھنا بھی اس کے بات سننانعت ہے ای طرح ان بزرگوں کے ملفوظات خالات سوائح پڑھنا بھی اس کے بات سننانعت ہو تا ہے .... آج بید حضرات موجود نہیں ہیں مگر الحمد للہ سب با تیں کہی ہوئی قائم مقام ہوجا تا ہے .... آج بید حضرات موجود نہیں ہیں مگر الحمد للہ سب با تیں کہی ہوئی قائم مقام ہوجا تا ہے .... آج بید حضرات موجود نہیں ہیں مگر الحمد للہ سب با تیں کہی ہوئی قائم مقام ہوجا تا ہے .... آج بید حضرات موجود نہیں ہیں مگر الحمد للہ سب با تیں کہی ہوئی بین ... ان کومطالعہ میں رکھنا چاہئے بیہ با تیں کام آ جاتی ہیں۔

#### حضرت مفتى صاحب رحمه الثداور ملكيت كي وضاحت

میں نے اپنے والد قدس اللہ سرہ کو بھی اسی طرح دیکھا کہ ہر چیز میں ملکیت واضح کردینے کامعمول تھا.... آخری عمر میں حضرت والد صاحب نے اپنے کمرے میں ایک چاریائی ڈال لی تھی' دن رات و ہیں رہتے تھے' ہم لوگ ہروفت حاضر رہتے تھے' میں نے ویکھا کہ جب میں ضرورت کی کوئی چیز دوسرے کمرے سے ان کے کمرے میں لاتا تو ضرورت پوری ہونے کے بعد فورا فرماتے کہ اس چیز کو واپس لے جا وَ اگر بھی واپس لے جانے میں دیر ہوجاتی تو نا راض ہوتے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ واپس پہنچا دوابھی تک واپس کیوں نہیں پہنچائی ؟

مجھی بھی ہمارے دل میں خیال آتا کہ ایس جلدی واپس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی واپس پہنچادیں گے .... ایک دن خود والدصاحب نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامہ میں لکھ دیا ہے کہ میرے کرے میں جو چیزیں ہیں وہ سب میری ملکیت ہیں اور اہلیہ کے کمرے میں جو چیزیں ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں ہوجائے کہ وہ ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں ایسا نہ ہو کہ میر اانقال اس حالت میں ہوجائے کہ وہ چیز میرے کمرے کمرے کا ندر ہواس کیے کہ وصیت نامہ کے مطابق وہ چیز میری ملکیت تھور کی جائے گی حالانکہ حقیقت میں وہ چیز میری ملکیت نہیں ہے اس لیے میں اس خصور کی جائے گی حالانکہ حقیقت میں وہ چیز میری ملکیت نہیں ہے اس لیے میں اس بات کا اہتما م کرتا ہوں اور تہمیں کہتا ہوں کہ یہ چیز جلدی واپس لے جاؤ۔

۔ بیسب باتیں دین کا حصہ ہیں ... آج ہم نے ان کو دین کے خارج کر دیا ہے اور یہی باتیں بروں سے سکھنے کی ہیں۔

میرے والد ما جدقد س اللہ سرہ فر ما یا کرتے تھے کہ گھر میں بعض اشیاء مشترک استعال کی ہوتی ہیں جس کو گھر کا ہر فر داستعال کرتا ہے اور ان کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے کہ فلاں چیز فلاں جگہ رکھی جائے گی مثلاً گلاس فلاں جگہ رکھا جائے گا' پیالہ فلاں جگہ رکھا جائے گا' صابن فلاں جگہ رکھا جائے گا' ہمیں فر ما یا کرتے تھے کہ تم لوگ ان چیز وں کو استعال کر کے بے جگہ رکھ دیتے ہوتہ ہیں معلوم نہیں کہ تمہارا یا مگل گناہ کمیرہ ہے اس لیے کہ وہ چیز مشترک استعال کی ہے جب دوسرے شخص کو اس کے استعال کی مضرورت ہوگی تو وہ اس کو اس کی جگہ پرتلاش کرے گا اور جب جگہ پراس کو وہ چیز

نہیں ملے گی تو اس کو تکلیف اور ایذ اء ہوگی اور کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچا نا گناہ کہیرہ ہے' ہمارا ذہن بھی اس طرف گیا بھی نہیں تھا کہ بیبھی گناہ کی بات ہے ہم تو سجھتے تھے کہ بیتو د نیا داری کا کام ہے' گھر کا انظامی معاملہ ہے .... یا در کھو! زندگی کا کوئی گوشہ ایسانہیں ہے جس کے بارے میں دین کی کوئی ہدایت موجود نہ ہوہم سب اپنے اپنا میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ مشترک استعال کی اشیاء استعال کے بعد ان کی متعین جگہ پر رکھیں تا کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو؟ اب بیچھوٹی ہی بات ہے جس میں ہم صرف بے دھیا ئی اور بے تو جہی کی وجہ سے گنا ہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں دین کی فکر نہیں' دوسرے اس لیے کہ ہمیں دین کی فکر نہیں' دیں کا خیال نہیں' اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس نہیں' دوسرے اس لیے دین کا خیال نہیں' اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس نہیں' دوسرے اس لیے کہ ان مسائل سے جہالت اور نا واقفیت بھی آج کل بہت ہے۔ (جلدہ ص ۱۸)

### غيرمسلمول نے اسلامی اصول اپنالیے

ایک مرتبہ میں حضرت والدصاحب رحمۃ اللّہ علیہ کے ساتھ ڈھا کہ کے سفر پر گیا....

ہوائی جہاز کا سفر تھا' راستے میں مجھے خسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آئی' آپ
نے دیکھا ہوگا کہ ہوائی جہاز کے خسل خانے میں واش بیسن کے اوپر یہ عبارت کھی ہوتی ہے کہ' جب آپ واش بیسن کو استعال کرلیں تو اس کے بعد کپڑے سے اس کوصاف اور خشک کردیں تاکہ بعد میں آنے والے کو کراہیت نہ ہو' جب میں غسل خانے سے واپس آیا تو حضرت والدصاحب نے فرمایا کو خسل خانے میں واش بیسن پر جوعبارت کھی ہے آیا تو حضرت والدصاحب نے فرمایا کو خسل خانے میں واش بیسن پر جوعبارت کھی ہے یہ وہ بی بات ہے جو میں تم لوگوں سے بار بار کہتا رہتا ہوں کہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا دین کا حصہ ہے جواب غیر مسلموں نے اختیار کرلیا ہے ....اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ترقی عطا فرمادی ہے اور ہم لوگوں نے ان باتوں کو دین سے خارج کر دیا ہے اور دین کو صرف نماز روزے کے اندر محدود کردیا ہے' معاشرت کے ان آداب کو

بالکل چھوڑ دیا ہے جس کا نتیجہ رہے کہ ہم لوگ پستی اور تنزلی کی طرف جارہے ہیں.... وجہاس کی رہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے'اس میں جیساعمل اختیار کروگے اللہ تعالیٰ اس کے ویسے ہی نتائج بیدا فرمائیں گے۔ (جلدہ ۱۸۳۰)

#### حضرت مفتى صاحب رحمه اللد كانداق

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمر شفیع صاحب رحمۃ اللّہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا حضرت! مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا و بیجئے جس کی برکت سے حضورا قدس سلی اللّہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوجائے .... حضرت والد صاحب رحمۃ اللّه علیہ نے فرمایا بھائی! تم برئے حوصلہ والے آوی ہو کہ تم الس بات کی تمنا کررہے ہو کہ سرکار دو عالم سلی اللّه علیہ وسلم کی زیارت ہوجائے ہو اس لیے کہ ہم کہاں؟ اور نبی کریم سلی اللّه علیہ وسلم کی زیارت کہاں؟ اور اگر زیارت ہوجائے تو اس کے آو داب اس کے حقوق اور اس کے تقاضے کس طرح پورے کریں گئاس لیے خود اس کے حاصل کرنے کی نہ تو کوشش کی اور نہ بھی اس قتم کے عمل سیمنے کی نوبت آئی جس کے ذریعہ حضورا قدس سلی اللّه تعالی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوجائے ....البت اگر اللّه تعالی اپ فضل سے خود ہی زیارت کرادیں تو یہ علیہ وسلم کی زیارت کرادیں تو یہ ان کا انعام ہے اور جب خود کرا ئیں گے تو پھر اس کے آو داب کی بھی تو فیق بخشیں گے۔

حضرت والدصاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ جب روضہ اقدس پر عاضر ہوتے تو.... بھی روضہ اقدس کی جالی کے قریب نہیں جاتے تھے.... بلکہ ہمیشہ کا بیہ معمول ویکھا کہ جالی کے پاس ستون ہے اس ستون سے لگ کر کھڑے ہوجاتے اور....اگر کوئی آ دمی کھڑا ہوا تو اس کے بیچھے جاکر کھڑے ہوجاتے ہیں۔

ایک دن خود فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میرے دل میں بیخیال پیدا ہوا کہ... شاید تو بڑا شقی القلب ہے اس وجہ سے جالیوں کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کر رہا ہے ... اور بیاللہ کے بندے ہیں جو جالی کے قریب ہونے ... اور اس سے چیٹنے کی کوشش کررہے ہیں اور سرکار دوعالم سلی الله علیه وآله وسلم کاجتنا قرب حاصل ہوجائے....وہ نعمت ہی نعمت ہے کیکن میں کیا کروں کہ میرا قدم آگے بڑھتا ہی نہیں ....جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا اسی وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ....روضہ اقدس کی طرف سے بیآ واز آرہی ہے کہ:

یہ بات لوگوں تک پہنچا دو کہ ....جوشخص ہماری سنتوں پڑمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے خواہ ہزاروں میل دور ہواور ....جوشخص ہماری سنتوں پڑمل پیرانہیں ہے وہ ہم سے دور ہے ....خواہ وہ ہماری جالیوں سے چمٹا کھڑا ہو۔

چونکہ اس میں حکم بھی تھا کہ لوگوں تک ہیہ بات پہنچا دو ...اس لئے میرے والد صاحب قدس اللہ سرہ اپنی تقاریراور خطبات میں بیہ بات لوگوں کے سامنے بیان فرماتے سے ... لیکن اپنا نام ذکر نہیں کرتے تھے ... بلکہ بیفرماتے کہ ایک زیارت کرنے والے نے جب روضہ اقدس کی زیارت کی ... بقواس کوروضہ اقدس پر بیہ واز سنائی دی لیکن ایک مرتبہ تنہائی میں بتایا کہ بیہ واقعہ میرے ہی ساتھ پیش آیا تھا۔ (جلد ۴ ص ۱۰۵)

## حضرت مفتى صاحب رحمه اللدكي عظيم قرباني

ہم نے اپنے والد ماجد .... حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللّد سرو کی پوری زندگی میں اس حدیث پر ممل کرنے کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے .... جھگڑا ختم کرنے کی خاطر بڑے سے بڑا حق جھوڑ کرالگ ہوگئے .... ان کا ایک واقعہ سنا تا ہوں جس پر آج لوگوں کو یقین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے .... بید دارالعلوم جواس وقت کورنگی میں قائم ہے پہلے نا تک واڑہ میں ایک جھوٹی سی ممارت میں قائم تھا .... جب کام زیادہ ہوا تو اس کے لیے وہ جگہ تنگ پڑئی وسط میں حکومت کشادہ جگہ کی ضرورت تھی .... جنا نچا لللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوئی کہ بالکل شہر کے وسط میں حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی اور .... کشادہ جگہ تل کی ایسی مدد ہوئی کہ بالکل شہر کے وسط میں حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی اور .... کشادہ جگہ تل اسلامیہ کالی قائم ہے کی طرف سے ایک بہت بڑی اور .... کشادہ جگہ تا کہ اسلامیہ کالی قائم ہے کی طرف سے ایک بہت بڑی اور .... کشادہ جگہ کا مزار بھی ہے .... یہ کشادہ جگہ دارالعلوم کرا چی کے نام الاٹ ہوگئی ... اس زمین کے کاغذات مل گئے قبضہ کی اور ایک کرہ بھی بنادیا گیا ....

ٹیلی فون بھی لگ گیا...اس کے بعد دارالعلوم کاسنگ بنیا در کھتے وقت ایک جلسہ تاسیس منعقد ہوا ...جس میں بورے یا کتان کے بڑے بڑے علماء حضرات تشریف لائے...اس جلسہ کے موقع پر کچھ حضرات نے جھکڑا کھڑا کردیا کہ بیرجگہ دارالعلوم کونہیں ملنی جا ہے تھی بلکہ فلاں کوملنی عاہیے تھی...ا تفاق سے جھکڑے میں ان لوگوں نے ایسے بعض بزرگ ہستیوں کو بھی شامل كرليا....جوحضرت والدصاحب كے ليے باعث احتر المتحين ....والدصاحب نے پہلے تو یہ کوشش کی .... یہ جھگڑا کسی طرح ختم ہو جائے کیکن وہ ختم نہیں ہوا.... والدصاحب نے بیہ سوچا کہ...جس مدرے کا آغاز ہی جھگڑے سے ہور ہا ہے تو اس مدرسے میں کیا برکت ہوگی؟.... چنانچہوالدصاحب نے اپنایہ فیصلہ سنادیا کہ میں اس زمین کوچھوڑتا ہوں۔ دارالعلوم کی مجلس منتظمہ نے بیہ فیصلہ سنا... بتو انہوں نے حضرت والدصاحب سے کہا کہ حضرت! بیر آپ کیسا فیصلہ کررہے ہیں؟...اتنی بڑی زمین وہ بھی شہر کے وسط میں ' الی زمین ملنا بھی مشکل ہے آب جبکہ پیزمین آپ کومل چکی ہے .... آپ کا اس پر قبضہ ہے آپ ایسی زمین کوچھوڑ کرالگ ہورہے ہیں؟ ....حضرت والدصاحب نے جواب میں فر مایا کہ میں مجلس منتظمہ کواس زمین کے چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتا...اس لیے کہ مجلس منتظمہ درحقیقت اس زمین کی مالک ہو چکی ہے آپ حضرات اگر جا ہیں ... بو مدرسہ بنالیں میں اس میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا ... اس لیے کہ جس مدرہے کی بنیاد جھگڑے پررکھی جارہی ہواس مدرہے میں مجھے برکت نظرنہیں آتی .... پھر حدیث سنائی کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جو محض حق پر ہوتے ہوئے جھکڑا چھوڑ دے .... میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں .... آپ حضرات میہ کہدرہے ہیں کہ ...شہر کے بیچوں بیچ ایسی زمین کہاں ملے گی ...بیکن سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فر مارہے ہیں کہ .... میں اس کو جنت کے پیج میں گھر دلواؤں گا یہ کہہ کراس ز مین کو چھوڑ دیا... آج کے دور میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کوئی ہخص اس طرح جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی زمین چھوڑ دے ...لیکن جس مخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم پرکامل یقین ہے وہی ہے کام کرسکتا ہے ....اس کے بعداللہ تعالیٰ کا ایمافضل ہوا کہ چند
ہی مہینوں کے بعداس زمین سے کئی گنا ہوی زمین عطا فرمادی .... جہاں آج وارالعلوم
قائم ہے بیتو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال بیان کی ....ورنہ حضرت والد
صاحب کوہم نے ساری زندگی حتی الامکان اس حدیث پر عمل کرتے و یکھا.... ہاں البتہ
جس جگہ دوسر افتحض جھڑ ہے کے اندر پھانس ہی لے اور دفاع کے سواکوئی چارہ نہ رہ تو
الگ بات ہے .... ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں موقع پر
فلال فتحض نے یہ بات ہی تھی ... فلال نے ایسا کیا تھا اب ہمیشہ کے لیے اس کو دل میں
بٹھالیا اور جھڑ اکھڑ ا ہوگیا .... آج ہمارے پورے معاشرے کو اس چیز نے تباہ کرویا
ہے .... یہ جھڑ اانسان کے دین کومونڈ دیتا ہے اور انسان کے باطن کو تباہ کردیا
لیے خدا کے لیے آپ جھڑ وں کوختم کردو .... اور اگر دومسلمان بھا ئیوں میں جھڑ اد کی کھوتو

### ایک بزرگ کانفیحت آموز واقعه

میرے والد ماجد .... حضرت مفتی محمر شفیع صاحب قدس الله مروف نے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والے بزرگ کہیں جارہے تھے .... پجھلوگوں نے ان کا نداق اڑایا.... جس طرح آج کل صوفی اور سید ھے ساد ھے مولوی کا لوگ نداق اڑاتے ہیں .... بہر حال! جس طرح آج کل صوفی اور سید ھے ساد ھے مولوی کا لوگ نداق اڑاتے ہیں .... بہر حال! .... نداق کرنے کے لیے ایک شخص نے ان بزرگ سے پوچھا کہ بیہ بنایج کہ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ اس سوال پران بزرگ کو نہ غصہ آیا 'نہ طبیعت میں کوئی تغیر اور تکدر پیدا ہوا اور جواب میں فر مایا کہ ابھی تو میں نہیں بناسکتا کہ میں اچھا ہوں یا تمہارا کتا اچھا ہے اس لیے کہ پینے نہیں کس حالت میں میرا انتقال ہوجائے ....اگر ایمان اور عمل صالح پر میرا خاتمہ ہوگیا تو میں اس صورت میں تنہارے کتے سے اچھا ہوں گا اور اگر خدا نہ کرے میرا خاتمہ برا ہوگیا تو میں اس صورت میں تنہارے کتے سے اچھا ہوں گا اور اگر خدا نہ کرے میرا خاتمہ برا ہوگیا تو بھی اس کے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور اس کوکوئی عذا ب

نہیں دیا جائے گا...اللہ کے بندوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ خاتمے پر نگاہ رکھتے ہیں اس لیے فرمایا کہ کسی بدسے بدتر انسان کی ذات کو تقیر مت خیال کرونہ اس کو برا کہواس کے اعمال کو بیٹک برا کہو کہ وہ شراب بیتا ہے وہ کفر میں مبتلا ہے کیکن ذات کو برا کہنے کا جواز نہیں 'جب تک بیہ بہتہ نہ چلے کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ (جلد ۲۳۹)

### مولوی کے ہرکام پراعتراض

میرے والد ما جدقد س اللہ سر ہ بعض اوقات بنی میں فر مایا کرتے تھے کہ بیہ مولوی ملامتی فرقہ ہے بیعنی جب کہیں و نیا میں کوئی خراب ہوگی تو لوگ اس کومولوی کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں ... مولوی کوئی بھی کام کرے اس میں کوئی نہ کوئی اعتراض کا پہلوضر ور نکال لیتے ہیں ... مولوی اگر بیچارہ گوشہ نشین ہے اور اللہ اللہ کرر ہا ہے قال اللہ واللہ قال الرسول کا درس وے رہا ہے تو اعتراض بیہ ہے کہ بیہ مولوی تو و نیا ہے بخر ہے و نیا کہاں جارہی ہے ان کواپنے بسم اللہ کے گذبیہ سے کہ بیم کوئی آئے تو لوگ مولوی بیچارہ اصلاح کیلئے یا کسی اجتماعی کام کیلئے گوشہ سے باہر نکل آئے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کا تو کام تھا مدرسہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا اور آج اسے سے بیس الرکوئی میں است میں اور کومت کے معاملات میں دخل انداز ہور ہے ہیں۔

اگر مولوی پیچارہ ایسا ہو کہ اسکے پاس مالی وسائل کا فقد ان ہو فقر و تنگ دی کاشکار ہوتو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طالب علموں کیلئے مالی وسائل کا انظام نہیں کررکھا ہے بیدرسہ سے نکل کر کہاں جا ئیں گے؟ کہاں سے روٹی کھا ئیں گے؟ کہاں سے گزارہ ہوگا؟ اور اگر کسی مولوی کے پاس پیسے زیادہ آگئے تو کہتے ہیں کہ لیجئے بیہ مولانا صاحب ہیں؟ بیتو لکھ پتی اور کروڑ پتی بن گئے ان کے پاس تو دولت آگئی تو اس بے چارے مولوی کی کسی حالت میں معافی نہیں .... یہ مولوی ملامتی فرقہ ہے۔ (جلدے ص ۹۰)

#### نرمی سے سمجھا ناحیا ہے

حضرت مفتى محمر شفيع صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه ....الله تعالى نے حضرت مویٰ اورحضرت ہارون علیہاالسلام کوفرعون کی اصلاح کے لیے بھیجااور فرعون كون تها؟ ...خدائى كا دعويدار تها .... جويد كهتا تهاكه "أنَّا رَبُّكُمُ الْأَعُلَى" (النازعات ۲۴) (یعنی میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں) ....گویا کہ وہ فرعون بدترین کا فرتھالیکن جب بید دونوں پنجمبر فرعون کے پاس جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا یعنی ''تم دونوں فرعون کے پاس جا کر نرم بات کہنا'' شاید کہ وہ نفیحت مان لے یا ڈر جائے.... بیروا قعہ سنانے کے بعد والد ما جدرحمۃ اللّٰدعلیہ نے فر مایا کہ آج تم حضرت موی علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہوسکتے ....اور تمہارا مقابل فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہوسکتا .... جا ہے وہ کتنا ہی بڑا فاسق و فاجر اورمشرک ہواس لیے کہ وہ تو خدائی کا دعو بدارتھا...اس کے باوجود حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا جارہا ہے کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو ذرا نرمی کے بات کرنا 'سختی ہے بات مت كرنا اس كے ذريع مارے ليے قيامت تك يه پنجبرانه طريقه كارمقرر فر ما دیا کہ جب بھی کسی ہے دین کی بات کہیں تو نرمی ہے کہیں ... بختی ہے نہ کہیں۔

### حضرت مفتى صاحب رحمهاللداورتفسيرقر آن كريم

میرے والد ما جدحضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله علیہ نے عمر کے ستر پہنے سال دین کے علوم پڑھنے پڑھانے میں گزارے .... آخر عمر میں جاکر ''معارف القرآن' کے علوم پڑھنے پڑھانے میں گزارے .... آخر عمر میں آپ محصر ''معارف القرآن' کے نام سے تفییر تالیف فرمائی ....اس کے بارے میں آپ مجھ سے بار بار فرماتے تھے کہ معلوم نہیں کہ میں اس قابل تھا کہ تفییر پر قلم اُٹھا تا .... میں تو حقیقت میں تفییر کا اہل نہیں ہوں لیکن حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب

رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو میں نے آ سان الفاظ میں تعبیر کردیا ہے ....ساری عمریہ فرماتے رہے کہ بڑے بڑے علما <sub>ت</sub>فسیر پر کلام کرتے ہوئے تھراتے رہے۔

### آمدنی اختیار میں نہیں خرج اختیار میں ہے

والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے سے آمد نی بڑھانا انسان كے اختيار ميں اور خرچ كم كركے قناعت اختيار كراو....الہذا خرچ كم كركے قناعت اختيار كراو....البذا خرچ كم كركے قناعت اختيار كراو....الن شاء الله كوئى پريشانی نہيں ہوگى پريشانی اس ليے ہوتی ہے كہتم نے پہلے سے اپنے ذہن ميں به منصوبہ بناليا كہ اتن آمد نی ہونی چاہيے .... جب اتن آمد فی نہيں ہوئی تو اب پریشانی شروع ہوگئی ليكن اگرتم نے اپنا خرچ كم كركے اپنی زندگی كو سادہ بناليا اور اپنے آپ كواس كے مطابق ڈھال ليا اور بيسوچ ليا كہ اگر الله تعالی سادہ بناليا اور اپنے آپ كواس كے مطابق ڈھال ليا اور بيسوچ ليا كہ اگر الله تعالی كنام كراوں گا اور اگر زيادہ ديا ہے تو اس كے مطابق گزارہ كراوں گا اور اگر زيادہ ديا ہے تو اس كے مطابق گزارہ كراوں گا اور اگر تناعت 'ہو گے تو پھر بس راحت اور عيش كن زندگی گزرے گی اس كانام'' قناعت'' ہے۔

## ٹیلی فون پر کمبی بات کرنا

حفزت مفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله علیه فر ما یا کرتے تھے کہ اب ایذاء رسانی
کا ایک آلہ بھی ایجاد ہو چکا ہے .... وہ ہے '' ٹیلی فون' پیایک ایسا آلہ ہے کہ اس
کے ذریعے جتنا چا ہو دوسرے کو تکلیف پہنچا دو .... چنا نچہ آپ نے کسی کو ٹیلی فون کیا
اور اس ہے لمبی گفتگو شروع کر دی اور اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ شخص اس وقت کسی
کام کے اندر مصروف ہے .... اس کے پاس وقت ہے یا نہیں .... میرے والد ماجد
رحمة الله علیہ نے '' معارف القرآن' میں سے بات کہ سے کہ ٹیلی فون کرنے کے
آداب میں سے بات داخل ہے کہ اگر کسی سے لمبی بات کرنی ہوتو پہلے اس سے بو چھ لو

کہ مجھے ذرا کمبی بات کرنی ہے .... جار پانچ منٹ گلیں گے .... اگر آپ اس وقت فارغ ہوں تو کوئی مناسب وقت بتادیں فارغ ہوں تو کوئی مناسب وقت بتادیں .... اس وقت بتادیں .... اس وقت بات کرلوں گلیں۔ سورہ نور کی تفییر میں بیر آ داب لکھے ہیں .... دیکھ ای جائے اورخود حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان پرعمل فرمایا کرتے تھے۔

### یه گناه کبیره ہے

ایک دن ہم لوگوں سے فرمایا کہتم لوگ جوحرکت کرتے ہوکہ ایک چیزاُٹھا کر دوسری بلدہ ڈال دی .... یہ بداخلاقی توہے ہی ...اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ کبیرہ بھی ہے ...اس لیے کہ اس عمل کے ذریعے مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے اورایذا امسلم گناہ کبیرہ ہے ....اس دن ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی دین کا حکم ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ورنہاس سے پہلے اس کا حساس بھی نہیں تھا۔

#### میرے والد ماجد کی میرے دل میں عظمت

میرے والد ما جد حضرت مفتی محر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر میں ایک دومرتبہ کے علاوہ بھی نہیں مارا....ایک دومرتبہ ان کا طمانچہ کھا نایا دہ ہے لیکن ان کی شخصیت اور عظمت کا حال بیر تھا کہ ان کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے قدم ڈگرگا جاتے تھے کہ ہم کس کے پاس سے گزررہے ہیں ....ایہا کیوں ہوئے قدم ڈگرگا جاتے تھے کہ ہم کس کے پاس سے گزررہے ہیں ....ایہا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل میں بیہ خیال تھا کہ کہیں ان کی آئے کھوں کے سامنے ہمارا کو کی ایساعمل نہ آ جائے جوان کی شان' ان کی عظمت اوران کے ادب کے خلاف ہو .... جب ایک مخلوق کے لیے دل میں بیہ عظمت ہوگئی ہے تو خالق کا نئات جو سب کا خالق اور سب کا مالک ہے اس کے لیے دل میں بیہ عظمت ضرور ہونی چا ہے کہ آ دمی اس بات سے ڈرے کہ میں اس کے سامنے بیہ کرتوت اور بیرگناہ کرکے کہ آ دمی اس بات سے ڈرے کہ میں اس کے سامنے بیہ کرتوت اور بیرگناہ کرکے کیے کھڑار ہوں گا؟ اور اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟

## به کام کس کیلئے تھا؟

حضرت مفتی محرشفیع صاحب رحمة الله علیے فرمایا کرتے تھے کہ وعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن الممتکر کرنے والے کا کام بیہ کہ وہ اپنے کام میں لگارہ کوگوں کے نہ مانے کی وجہ سے چھوڑ کرنہ بیٹھ جائے کہ میں نے تو بہت سمجھایالیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی ... الہذا اب میں نہیں کہوں گا... ایسانہ کرے بلکہ بیسو ہے کہ میں نے بیکام کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کوراضی کرنے کے لیے کیا تھا... آئندہ بھی جتنی مرتبہ کروں گا اللہ کوراضی کرنے کے لیے کیا تھا... آئندہ بھی جتنی مرتبہ کروں گا اللہ کوراضی کرنے کے لیے کیا تھا... آئندہ بھی جتنی مرتبہ کروں گا۔

#### أيك نفيحت آموز واقعه

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محم شفیع صاحب قدس الله سرہ نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد یعنی (میرے وادا) بہار سے دیو بند میں قیام تھا...اس وقت وہلی میں ایک حکیم نابینا بہت مشہور سے اور بہت حافی اور ماہر حکیم سے ان کا علاج چل رہا تھا.... میں دیو بند سے دہلی گیا تا کہ والد صاحب کا حال بتایا اور کہا کہ ان کا علاج چنانچہ میں ان کے مطب میں پہنچا اور حضرت والد صاحب کا حال بتایا اور کہا کہ ان کی دوا دیدیں... حکیم صاحب نابینا سے جب انہوں نے میری آ واز سی تو فر مایا میں تمہارے والد صاحب کی دوا تو بعد میں دوں گا، پہلے تم اپنی دوا لؤمیں نے کہا میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں کوئی صاحب کی دوا تو بعد میں دوں گا، پہلے تم اپنی دوا لؤمیں نے کہا میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں کوئی بیاری نہیں ہے .... حکیم صاحب نے فر مایا کہ نہیں نیم اپنی دوا لؤمیم یہ کھانا ور جب ایک ہفتہ کے بعد آ و تو اپنا حال بیان کرنا.... چنانچہ انہوں نے پہلے میری دوادی اور پھر والدصاحب کی دوادی .... جب میں گھر واپس آ یا تو والدصاحب کو بتایا کہ حکیم صاحب نے اس طرح مجھے بھی دوادی ہے .... والد صاحب نے فر مایا کہ جسم صاحب نے فر مایا ہے اس طرح کرواور ان کی دوا استعال کرو.... جب جس طرح حکیم صاحب نے فر مایا ہے اس طرح کرواور ان کی دوا استعال کرو.... جب بین گھرے کیا کہ حکیم صاحب ان کر مایا ہے اس گیا تو میں نے عرض کیا کہ حکیم صاحب!

اب تک بیفلفتہ بھے میں نہیں آیا اور نہ کوئی بیاری معلوم ہوئی .... کیم صاحب نے فر مایا کہ گزشتہ ہفتہ جب تم آئے تھے تمہاری آواز سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارے بھیپھر اوں میں خرابی ہوگئی ہے اور اندیشہ ہے کہ نہیں آگے چل کرٹی بی کی شکل اختیار نہ کرلے .... اس لیے میں نے تمہیں دوا دی اور اب الحمد للہ تم اس بیاری سے نج گئے .... ویکھئے! بیار کو پہتنہیں ہے کہ مجھے کیا بیاری ہے اور معالج اور ڈاکٹر کا بیر بتانا کہ تمہارے اندر سے بیاری ہے بیاس کا احسان ہے .... الہٰذا مینیس کہا جائے گا کہ ڈاکٹر نے بیار بناویا بلکہ اس نے بتا دیا کہ تمہارے اندر سے بیاری ہوئے کی وجہ سے ڈاکٹر پر غصہ اندر سے بیاری بیدا ہور ہی ہے تا کہ تم علاج کرلو .... اب اس بتانے کی وجہ سے ڈاکٹر پر غصہ کرنے اور اس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔

## ہول میں زمین پر کھانا کھانا

حضرت والدصاحب رحمة الله عليف ايك دن سبق مين جمين ايك واقعه سنايا كه ايك دن مين اورمير بي بخور فقاء ديو بند سے دبلی گئے جب دبلی پنجوتو و ہاں کھانا کھانے کی ضرورت پیش آئی چونکہ کوئی اور جگہ کھانے کی نہیں تھی آئی ہوئل میں کھانے کے سے چلے گئے .... اب ظاہر ہے کہ ہوئل میں میزکری پر کھائے گا انتظام ہوتا ہے اس ليے ہمارے دوساتھيوں نے کہا ہم تو ميزکری پر بيٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے کيونکہ زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے .... چنا نچوانہوں نے بیے چاہا کہ ہوئل کے اندرز مین پر اپنارو مال بچھا کر وہاں سے بیرے سے کھانا منگوائیں .... حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کومنع کیا کہ ایسانہ کریں بلکہ میزکری ہی پر بیٹھ کر کھانا کھالیں .... انہوں نے کہا کہ ہم میزکری پر کھی کہ کھانا سنت کے زیادہ قریب ہے تو پھر ان کومنع کیا کہ ایسانہ کریں بلکہ میزکری ہی پر بیٹھ کر کھانا سنت کے زیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے زیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے زیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے زیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے زیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے زیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے ذیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے زیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے ذیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے ذیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا کیوں ڈریں اور کیوں شرما کیں۔

حضرت والدصاحب نے فر مایا کہ شر مانے اور ڈرنے کی بات نہیں .... بات دراصل ہے ہے کہ جبتم لوگ یہاں اس طرح زبین پراپنا رو مال بچھا کر بیٹھو گے تو لوگوں کے سامنے اس سنت کانم نداق بناؤ گے اور لوگ اس سنت کی تو ہین کے مرتکب ہوں گے اور سنت کی تو ہین کا ارتکاب کرنا صرف گناہ ہی نہیں بلکہ بعض اوقات انسان کو کفرتک پہنچا دیتا ہے ....اللہ تعالیٰ بچائے ۔

پھر حضرت والدصاحب رحمة الله عليه نے ان سے فرمايا كه ميں تم كوايك قصه سناتا ہوں ....ایک بہت بڑے محدث اور بزرگ گزرے ہیں ....جو''سلیمان اعمش'' کے نام ہے مشہور ہیں اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں... تمام احادیث کی کتابیں ان کی روایتوں سے بھری ہوئی ہے ...عربی زبان میں "اعمش" پندھے کو کہا جاتا ہے جس کی آئکھوں میں چندھیاہٹ ہو ...جس میں پلکیں گر جاتی ہیں اور روشنی کی وجہ ہے اس کی آ تکھیں خیرہ ہوجاتی ہیں .... چونکہ ان کی آ تکھیں چندھائی ہوئی تھیں ....اس وجہ سے "اعمش" كے لقب ہے مشہور تھے ...ان كے ياس ايك شاكردآ كئے وہ شاكرداعرج يعنى لنگڑے تھے.... یاؤں کے معذور تھے.... شاگر دبھی ایسے تھے جو ہروقت استاد سے چمٹے رہنے والے تھے .... جیسے بعض شاگردوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہروقت استاد سے چمنے رہتے ہیں جہاں استاد جارہے ہیں وہاں شاگر دبھی ساتھ ساتھ جارہے ہیں.... یہ بھی ایسے تنے.... چنانچدامام اعمش رحمة الله عليه جب بازار جاتے توبية 'اعرج' شاگر دبھی ساتھ ہوجاتے .... بازار میں لوگ فقرے کتے کہ دیکھواستاد'' چندھا'' ہے اورشا گرد''لنگڑا'' ہے .... چنانچہامام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگر دیے فرمایا کہ جب ہم بازار جایا کریں تو تم ہارے ساتھ مت جایا کرو .... شاگر دنے کہا کیوں؟ میں آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ دوں؟ امام اعمش رحمة الله عليه نے فرمايا كه جب ہم بازار جاتے ہيں تولوگ ہمارا نداق اڑاتے ہيں كه استاد چندها ب اور شاگر ولنگر ا ب... شاگر و نے كها "مالنا نوجو و ياثمون" حضرت! جولوگ مٰداق اڑاتے ہیں ان کو مٰداق اڑانے دیں اس لیے کہاس مٰداق اڑانے کے نتیجے میں ہمیں ثواب ملتا ہے اور ان کو گناہ ہوتا ہے اس میں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں بلکہ فاكده بي ... حضرت امام اعمش رحمة الله عليه في جواب مين فرمايا: "نسلم ويسلمون خير من ان نوجر و ياثمون"

ارے بھائی! وہ بھی گناہ سے نکے جائیں اور ہم بھی گناہ سے نکے جائیں .... بیہ بہتر ہے اس سے کہ ہمیں ثواب ملے اوران کو گناہ ہو .... میر ہے ساتھ جانا کوئی فرض وواجب تو ہے نہیں .... اور نہ جانے میں کوئی نقصان بھی نہیں .... البتہ فائدہ بیہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے نکے جائیں گئاہ ہے نکے جائیں گئاہ ہے نکے جائیں گے .... اس لیے آئندہ میر ہے ساتھ بازارمت جایا کرو....

یہ ہے دین کی فہم ....اب بظاہرتو شاگر دکی بات سیجے معلوم ہور ہی تھی کہ اگرلوگ مذاق
اڑاتے ہیں تو اڑا یا کریں لیکن جس شخص کی مخلوق خدا پر شفقت کی نگاہ ہوتی ہے ....وہ مخلوق کی
غلطیوں پر اتنی نظر نہیں ڈ التا .... بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جتنا ہو سکے میں مخلوق کو گناہ سے بچالوں
.... یہ ہمتر ہے اس لیے انہوں نے بازار جانا چھوڑ ویا .... ہمر حال!... جس جگہ بیاندیشہ ہوکہ
لوگ اور زیادہ ڈ ھٹائی کا مظاہرہ کریں گے تو اس صورت میں کچھ نہ کہنا بہتر ہوتا ہے۔

### حضرت مفتى محمر شفيع صاحب رحمه الله كااستغناء

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیہ جب پاکتان تشریف لائے تواس وقت حکومت نے دستورساز اسمبلی کے ساتھ ایک '' تعلیمات اسلای بورڈ'' بنایا تھا....حضرت والدصاحب کوبھی اس کاممبر بنایا گیا....یہ بورڈ حکومت ہی کا ایک شعبہ تھا....ایک مرتبہ حکومت نے کوئی کام گر بر کردیا تو حضرت والدصاحب نے اخبار میں حکومت کے خلاف بیان دے دیا کہ حکومت نے بیکام غلط کیا ہے .... بعد میں حکومت کے کھوگوں سے ملا قات ہوئی توانہوں نے والدصاحب سے کہا کہ حضرت! آپ تو حکومت کا حصہ ہیں آپ نے حکومت کے خلاف بیہ بیان دیدیا؟ حالانکہ آپ '' تعلیمات اسلامی بورڈ'' کے دکن ہیں اور بیہ بورڈ' دستورساز آسمبلی'' کا حصہ ہیں آپ نے حکومت کے خلاف آپ کا حصہ ہیں اور بیہ بورڈ' دستورساز آسمبلی'' کا حصہ ہیں الدصاحب نے فرمایا کہ میں بیہ بیان دینا مناسب بات نہیں ہے .... جواب میں حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ میں نے بیرکنیت کی اورمقصد کے لیے قبول نہیں کی تھی صرف دین کی خاطر قبول کی تھی اور دین کے خاب خادم کی حیثیت سے بیرمیرافرض ہے کہ جوبات میں حق سمجھوں وہ کہ دول کی تھی اور دین

بات حکومت کے موافق پڑے یا مخالف پڑے میں اس کا مکلف نہیں .... بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بات جن ہے وہ واضح کروں رہار کنیت کا مسئلہ بیر کنیت کا معالمہ میری ملازمت نہیں ہے آپ حکومت کے خلاف بات کہتے ہوئے ڈریں کیونکہ آپ حکومت کے ایک ملازم افسر ہیں آپ کی تنخواہ دو ہزار روپے ہے اگر بید ملازمت چھوٹ کئی تو پھر آپ نے زندگی گزار نے کا جو نظام بنار کھا ہے وہ نہیں چل سکے گا... میرابید حال ہے کہ جس دن میں ندگی گزار نے کا جو نظام بنار کھا ہے وہ نہیں چل سکے گا... میرابید حال ہے کہ جس دن میں نے رکنیت قبول کی تھی ای دن استعفیٰ لکھ کر جیب میں ڈال لیا تھا کہ جب بھی موقع آئے گا پیش کردوں گا... جہاں تک ملازمت کا معاملہ ہے تو مجھ میں آپ میں بیفرق ہے کہ میرا سر سے پاؤں تک زندگی کا جوخر چہ ہے وہ دورو پے سے زیادہ نہیں ہے اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے میں اس شخواہ اوراس الاونس کا محتاج نہیں ہوں بیدورو پے کا خرچہ پورا کراوں گا اور آپ نے میں اپنی زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ دوسورو پے سے کم میں آپ کا سوٹ نہیں بنا ... اس وجہ سے آپ اپنی زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ دوسورو پے سے کم میں آپ کا سوٹ نہیں بنا ... اس وجہ سے آپ کومت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ملازمت نہ چھوٹ جائے 'مجھے الحمد للہ اس کا کوئی ڈرنہیں ہے۔

#### زبان کے ڈیگ کا ایک قصہ

میرے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله علیه فر مایا کرتے ہے کہ بعض لوگوں کی زبان میں ڈ نگ ہوتا ہے .... چنا نچا سے لوگ جب بھی کی سے بات کریں گے ڈ نگ ماریں گے اور طعنہ اور طنز کی بات کریں گے حالا نکہ اس انداز سے بات کریں گے خالا نکہ اس انداز سے بات کرنے سے دل میں گر ہیں پڑ جاتی ہیں .... پھر ایک قصہ سنایا کہ ایک صاحب کی عزیز کے گھر میں گئے تو دیکھا تو ان کی بہو بہت غصے میں ہے اور زبان سے اپنی ساس کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور ساس بھی پاس بیٹی ہوئی تھی ان صاحب نے اس کی ساس سے برا بھلا کہہ رہی تھی اور ساس بھی پاس بیٹی ہوئی تھی ان صاحب نے اس کی ساس سے پوچھا کہ کیا بات ہوگئی؟ اتنا غصہ اس کو کیوں آ رہا ہے؟ جواب میں ساس نے کہا' بات کے بھی نہیں تھی' میں نے صرف دو بول ہولے تھے' اس کی خطاء میں پکڑی گئی اور اس کے نتیج میں بینا چی پھر رہی ہے اور غصہ کر رہی ہے ....ان صاحب نے پوچھا کہ وہ دو بول کیا تھے؟ ساس نے کہا میں نے تو صرف بیہ کہا تھا کہ باپ تیرا غلام اور ماں وہ دو بول کیا تھے؟ ساس نے کہا میں نے تو صرف بیہ کہا تھا کہ باپ تیرا غلام اور ماں

تیری لونڈی'بس اس کے بعد سے بینا چی ناچی پھررہی ہے....اب دیکھئے وہ صرف دو بول تھےلیکن ایسے دو بول تھے جوانسان کے اندر آگ لگانے والے ہیں پیدا کرنے والے ہیں اس سے بچنا جا ہے اور ہمیشہ صاف اور سیدھی بات کہنی جا ہے۔

### ''ہدیی''حلال طیب مال ہے

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کم مسلمان کا وہ ہدیہ جوخوش دلی اور محبت سے دیا گیا ہوئا م ونمود کے لیے نہ دیا گیا ہوؤ وہ ہدیہ کا نئات میں سب سے زیادہ حلال اور طیب مال ہے اس لیے کہ جو پیسے تم نے خود کمایا ہے اس میں اس باٹ کا امکان ہے کہ جہیں اس مال کے کمانے میں کہتم سے کوئی زیادتی ہوگی : و جس کے نتیج میں اس کے حلال طیب ہونے میں کمی رہ گئی ہو ... لیکن اگر ایک مسلمان تمہارے پاس اخلاص ومحبت کے ساتھ اور محض الله کی خاطر کوئی ہدیہ لے کرآیا ہے اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ... چنا نچے حضرت والد صاحب رحمۃ الله علیہ کے ہدیہ حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ... چنا نچے حضرت والد صاحب رحمۃ الله علیہ کے ہدیہ کرکے اس کو ایخ کی مصرف میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور با قاعدہ اہتمام کرکے اس کو ایخ کی مصرف میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ مسلمان کا حلال طیب مال ہے جواس نے اللہ تعالی کی خاطر دیا ہے اس لیے یہ مال بڑی ہرکت والا ہے .... کیے دیا جائے وہ دینے والے کے لیے بھی مبارک .... لینے والے بہر حال! جو ہدیہ اللہ کے لیے دیا جائے وہ دینے والے کے لیے بھی مبارک .... لینے والے کے لیے بھی مبارک .... لینے والے کے لیے بھی مبارک .... والے کے لیے برکت اور نہ لینے والے کے لیے برکت والے کے لیے برکت اور نہ لینے والے کے لیے برکت والے کے لیے برکت اور نہ لینے والے کے لیے برکت والے کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کو بول کے لیے برکت والے کے لیے برکت والے کے لیے برکت والے کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کے والے کے لیے برکت والے کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کے کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کی کوشر ک

### فتویٰ لکھنے سے پہلے

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه جس طرح كسى مسئلے كا حكم معلوم كرنا ايك اہم كام ہے اسى طرح فتو كى نويسى ايك مستقل فن ہے جس كے ليے مفتى كو بہت سى با توں كى رعايت ركھنى پڑتى ہے .... مثلاً سب سے پہلے مفتى كو بيد و يكھنا پڑتا ہے كہ مستفتى كا سوال قابل جواب ہے یانہیں؟ اور بعض اوقات سوال کے انداز سے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ اس کا مقصد عمل کرنا یاعلم میں اضافہ کرنا نہیں .... بلکہ اپنے کی مخالف کوزیر کرنا ہے ....
یا حالات ایسے ہیں کہ اس سوال کے جواب سے فقتہ بیدا ہوسکتا ہے ایسی صورت میں استفتاء کے جواب سے گریز کرنا مناسب ہوتا ہے .... مثلاً ایک مرتبہ سوال آیا کہ ہماری مجد کے امام صاحب فلاں قلال آ داب کا خیال نہیں رکھتے .... آیا نہیں ایسا کرنا چاہے یا نہیں؟ سوال کی مقتدی کی طرف سے تھا اور اس کے انداز سے حضرت والدصاحب کو یہ غالب گمان ہوگیا کہ اس استفتاء کا مقصد امام صاحب کوتی کی دعوت و بینا یا فہمائش کرنا نہیں .... بلکہ ان کی تحقیر اور ان کے بعض خلاف احتیاط امور کی تشہیر ہے .... چنا نچہ حضرت والدصاحب ہے اس کے اور ان کے بعض خلاف احتیاط امور کی تشہیر ہے .... چنا نچہ حضرت والدصاحب ہے اس کے جواب میں تحریر فرمایا یہ سوال تو خود امام صاحب کے پوچھنے کے ہیں ان سے کہئے کہ وہ تحریر این معلوم فرمالیں اور اس طرح یہ مکنہ فتنہ فروہ وگیا۔

#### فتوكى كى اہليت

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه فتوىٰ كى اہليت محض فقهى مسائل كو يادكرنے يافقهى كتابول ميں استعداد پيدا كرلينے سے حاصل نہيں ہوتى .... بلكه بيدا يك مستقل فن ہے جس كے ليے ماہر مفتى كى صحبت ميں رہ كر با قاعدہ تربيت لينے كى ضرورت ہے .... اور جب تك كسى نے اس طرح فتوىٰ كى تربيت حاصل نه كى ہو .... اس وقت تك وہ خواہ دسيوں بار مدايد وغيرہ كا درس دے چكا ہوفتوىٰ كا اہل نہيں بنتا۔

فرمایا کرفلاسفہ نے بہت ی چیزوں کو جولازم ذات یالازم ماہیت قرار دیا ہے ہے واقعہ کے بالکل خلاف ہے ... حقیقت میں مخلوقات کی کوئی صفت نہ لازم ذات ہوتی ہے نہ لازم ماہیت اور جس چیز کوفلاسفہ لازم ذات یا لازم ماہیت قرار دیتے ہیں وہ درحقیقت اس ذات یا ماہیت کی وہ صفات عارضہ ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالی اس ذات یا اس ماہیت کے ساتھ اکثر پیدافر مادیتے ہیں ... ان کے وجود وعدم میں نہ اس ذات یا ماہیت کا کوئی دخل ہوتا ہے ادر نہ وہ اس کے لیے ایسی لازم ہوتی ہیں کہ ان کا انفکا ک اس ذات یا ماہیت ہے ممکن سے ممکن

نہ ہو .... چنانچہ بیہ کہنا تو درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں احراق کی خاصیت پیدا فرمادی ہے کیے ناخچہ اگر کسی آگ سے فرمادی ہے کیے ناخراق کو آگ کا لازم ماہیت قرار دینا درست نہیں .... چنانچہ آگر کسی آگ میں اللہ تعالیٰ احراق کی تخلیق نہ فرنا کیں تو آگ کا بغیر احراق کے پایا جانا ممکن ہے .... جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ہوا...اگریہ بات ذہن میں رہے تو معجزات میں جوعقلی استبعاد نظر آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دور ہوجائے۔

#### مشور ہے کا اصول

حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کوخو درائی سے نفرت تھی .... وہ تھیم الامت تھا نوی قدس سرہ کی بیگرانفذرنصیحت بار بار سنایا کرتے تھے کہ'' جب تک تمہارے ضا بطے کے بڑے موجود ہوں۔

(اس کے ساتھ ہی حضرت والدصاحب مضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیار شاد نقل فرماتے تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیار شاد نقل فرماتے تھے کہ میں نے ''ضابطے کے بڑے 'اس لیے کہا ہے کہ بیہ بات تو اس ہی کو معلوم ہے کہاس کے نزد کیکون بڑا اور کون چھوٹا ہے؟)

، ان سے استصواب کیے بغیر بھی کوئی اہم کا م نہ کرو....اور جب ضا بطے کے بڑے نہ رہیں تو اپنے معاصرین اور برابر کے لوگوں سے مشورہ کرو....اور وہ بھی نہ رہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو۔''

چنانچہ ساری عمر والدصاحب رحمۃ اللّہ علیہ کاعمل اسی کے مطابق رہااور ہم نے تو ان کا وہی زمانہ پایا جس میں ان کے بڑے تقریباً رخصت ہو چکے تھے' معاصرین بھی کم تھے اور زیادہ تر چھوٹے ہی تھے ...لیکن آپ ہرا ہم فیصلے سے پہلے جوچھوٹے بڑے میسر ہوں ان سے مشورہ ضرور فرماتے تھے۔

حضرت والدصاحبٌ فرمایا کرتے تھے کہ کسی دوسرے امام کا قول اختیار کرنے کے لیے چند باتوں کا اظمینان کرلینا ضروری ہے...سب سے پہلے تو یہ کہ واقعتہ مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت محقق ہے یانہیں؟ ایسانہ ہو کہ محض تن آسانی کی بنیاد پریہ فیصلہ کرلیا جائے....

اور حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كے نزديك اس اطمينان كاطريقه بيہ ہے كه كوئى ايك مفتی خود رائی كے ساتھ بيہ فيصله نه كرے .... بلكه دوسرے اہل فتو کی حضرات ہے مشورہ كرے ....اگروہ بھی متفق ہوں تو اتفاق رائے كے ساتھ ايبا فتو کی دیا جائے۔

دوسری بات سے ہے کہ جس امام کا قول اختیار کیا جارہا ہے اس کی پوری تفصیلات براہ
راست اس ند ہب کے اہل فتو کی علماء سے معلوم کی جائیں .... محض کتابوں میں دیکھنے پر
اکتفاء نہ کیا جائے .... کیونکہ بسا او قات اس قول کی بعض ضروری تفصیلات عام کتابوں میں
فدکور نہیں ہوتیں اوران کے نظر انداز کردیئے سے تلفیق کا اندیشہ رہتا ہے۔

ے۔ دعوت کا اہم اصول

حضرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ جوحضرات محض کسی ترک مستحب پر مجمع عام میں روک ٹوک یا نارافسکی کا اظہار شروع کردیتے ہیں ان کے طرز عمل میں دوغلطیاں ہوتی ہیں .... ایک تو غیر منکر پر نکیر کرنا .... دوسر ہے جس محض پر روک ٹوک کی جارہی ہے اسے مجمع عام میں رسوا کرنے کا انداز اختیار کرنا اور اللہ بچائے بعض اوقات اس تمام نکیر و ملامت کے پس پشت عجب و پندار اور نفسانیت بھی کار فر ما ہوتی ہے جوا یک مستقل گناہ ہے .... آپ فر ما یا کرتے تھے کہ جو حضرات اس طرز عمل پر کار بند ہوتے ہیں .... عام طور سے دیکھا ہیہ کہ دین کے اہم معاملات سے ان کی نگاہیں او بھل رہتی ہیں .... آ داب و ستحبات بڑے مجبوب اعمال ہیں .... معاملات سے ان کی نگاہیں او بھل رہتی ہیں .... آ داب و ستحبات بڑے مجبوب اعمال ہیں .... ان پر جتنا و سعت میں ہو ... عمل کرنا چاہیے .... اور دوسروں کو پیار محبت سے ان کی ترغیب بھی دین جا ہے .... اور دوسروں کو پیار محبت سے ان کی ترغیب بھی دین جا ہے .... اور دوسروں کو پیار محبت سے ان کی ترغیب بھی دین جا ہے .... اور دوسروں کو پیار محبت سے ان کی ترغیب بھی دین جا ہے .... اور دوسروں کو پیار محبت سے ان کی ترک پر نگیر و ملامت کا انداز اختیار کرنا درست نہیں ۔

### حدیث فنهی کاایک اصول

حضرت والدصاحبؓ حضرت شیخ الہندؓ سے سنا ہوا ایک اور زریں اصول بھی بیان فر ماتے تھے جس سے احقر کو بہت سے مسائل میں بہت فائدہ پہنچا اور

وہ بیر کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جومختلف اعمال منقول ہیں وہ دوقتم کے ہیں بعض اعمال تو ایسے ہیں جن کے بارے میں روایات سے پیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کومعمول بنالیا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعمال کثرت کے ساتھ ثابت ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرنے کا تھم دیا ہے لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے إ کا وُ کا موا قع پر ثابت تو ہیں کیکن ان کومعمول بنالینا یا ان کا التز ام کرنا یا دوسروں کو ان کی ترغیب دینا ثابت نہیں ... ان قسموں میں سے ہرایک کو اپنے مقام پر رکھنا عاہے....پہلی قتم کے اعمال کی پابندی کا اہتمام درست اورموافق سنت ہے کیکن د وسری قتم کے اعمال کوان کے مقام پرر کھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اس طرح بھی تجھا رکرلیا جائے جیسا آپ نے کیالیکن ان کامتفل معمول بنالینا مطلوب نہیں۔ فر ما یا که'' محلّه کو ثله ہے با ہر جنگل میں چند چھوٹی چھوٹی لڑ کیاں بیٹھی ہوئی آپس میں لڑ رہی تھیں ایک دوسرے کو مار رہی تھیں .... ہم قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ بیسب مل کر جنگل ہے گو ہر چن کر لائی ہیں اور ایک جگہ ڈھیر کر دیا ہے آب اس کی تقسیم کا مسئلہ ز برنزاع ہے حصوں کی کمی بیشی پرلڑنے مارنے پرتلی ہوئی ہیں....اول نظر میں مجھے ہنسی آئی کہ بیکس گندی اور نا یاک چیز پرلڑ رہی ہیں ہم ان کی کم عقلی اور بچگا نہ ذہبنت پر بنتے ہوئے ان کی لڑائی بند کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ قدرت نے ول میں ڈالا کہان کی بے وقو فی پر ہننے والے جو دنیا کے مال واسباب اور جاہ ومنصب پر لڑتے ہیں اگر ان کوچشم حقیقت بین نصیب ہو جائے تو وہ یقین کریں گے کہ ان عقلاء ز مان اور حکماء وقت کی سب لڑا ئیاں بھی ان بچیوں کی جنگ سے پچھزیا دہ متازنہیں فناء ہوجانے والی اور چندروز میں اپنے قبضہ سے نکل جانے والی پیسب چیزیں بھی آ خرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک گوبر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں ۔

#### ڈانٹ ڈیٹ کے وفت اس کی رعایت کریں

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ حقیقت میں ہم نے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سوائے شفقت اور محبت کے پچھ و یکھاہی نہیں ... البتہ بعض اوقات لوگوں کی اصلاح کیلئے ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ بھی ان رعایتوں کے ساتھ کرتے تھے بہر حال اگر کوئی چھوٹا ہے اور اس کو ڈانٹ کی ضرورت پیش آئے تو آ دی کوان با توں کی رعایت کرنی چا ہے ... مثلاً سب سے پہلے اس ضرورت پیش آئے تو آ دی کوان با توں کی رعایت کرنی چا ہے ... مثلاً سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ اس ڈانٹ ڈپٹ سے اپنا غصہ نکالنامقصود نہ ہو بلکہ اصل مقصود اس کی است کا خیال رکھے کہ اس ڈانٹ ڈپٹ سے اپنا غصہ نکالنامقصود نہ ہو بلکہ اصل مقصود اس کی است کے بعد سوج اشتعال کے وقت کوئی اقدام مت کر و بلکہ جب اشتعال شنڈ اہوجائے ... اس کے بعد سوج سمجھ کر جاتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہے ... مصنوعی غصہ پیدا کر کے اتنا ہی غصہ کرؤاس سے کم ہواور نہ اس سے زیادہ ہو ... کی اگر اشتعال کی حالت میں غصہ پڑمل کرلیا تو غصہ قابو سے ہواور نہ اس سے زیادہ ہو ... کی تا گو اس سے کم ہو جاؤگا اور تم سے زیادہ ہو جائے گا۔ (ج ۸س ۲۸۰)

#### لیڈراورقائد کیساہو؟

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفع صاحب قدس سرہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے ....وہ یہ کہ لیڈراور قائدوہ ہوتا ہے جوعوام کوجس طرح جوش دلا کرچڑ ھائے ای طرح انکا جوش اتار بھی سکے .... یہ نہ ہو کہ بانس پرچڑ ھاتو دیالیکن جب اتار نے کا وقت آیا تو خود بے قابوہ و گئے عوام کے اندر جوش و خروش پیدا کر دیا اور اس کے نتیج میں لوگ قابو ہے باہر ہوگئے ... اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر قائد کو ام کے پیچھے چلتا ہے اور عوام جو کہتی ہے وہی وہ کرتا ہے حالانکہ قائد کا کام تو رہنمائی کرنا ہے اگر لوگ غلط راستے پر جارہے ہیں تو ان کی رہنمائی کرے ... لہذا قائدوہ ہے جوعوام کو جوش دلا کرچڑ ھائے تو اتار بھی سکے ۔ (جااس 8)

### حضرت موسیٰ علیهالسلام کوالله تعالیٰ کی ہدایت

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كەالله تعالىٰ جب حضرت موئى عليه السلام كوفرعون كے پاس بھیج رہے تھے .... كه جاؤاس كوجا كر ہدايت كرواوراس كودعوت دوتو السلام كوفرعون كے پاس بھیج رہے تھے .... كه جاؤاس كوجا كر ہدايت كرواوراس كودعوت دوتو اس ميں حضرت موئى عليه السلام اور حضرت ہارون عليه السلام كوبيہ ہدايت دى جارہى تھى كه فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْصُلَى (سوره ط)

لین فرعون کے پاس تم دونوں نری سے بات کرنا شایدوہ نفیحت حاصل کرے یاڈر جائے....
حضرت والد صاحب بیہ بات بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آج تم حضرت موک علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہوسکتے اور تمہارا مخاطب فرعون سے بڑا گراہ نہیں ہوسکتا....وہ فرعون جس کے بارے میں اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا...کفر ہی پر مرے گا لیکن اس کے بارج و یہ ہا جارہا ہے کہ اس سے جاکر نری سے بات کرنا تو جب حضرت موک علیہ السلام کونری سے بات کرنا تو جب حضرت موک علیہ السلام کونری سے بات کرنا تو جب حضرت موک علیہ السلام کونری سے بات کرنے کو کہا جارہا ہے تو ہما شاکس قطار میں ہیں۔ (جااس ۱۰۰۰)

## حضرت مفتىءزيز الرحمن رحمه اللدكا طرزعمل

میرے والد ماجدر حمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیو بند کے مفتی اعظم تھے .... جن کے فناوی کا مجموعہ فناوی وارالعلوم دیو بند کے نام سے وس جلدوں میں چھپ گیا ہے .... جس میں علوم کے دریا بہا دیۓ ہے بجیب وغریب بزرگ تھے .... حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان کو ہمیشہ اس طرح دیکھا کہ بھی کی آ دی کی منہ پرتر دینہیں کرتے تھے کہ تم نے یہ بات غلط بات کہی بلکہ اگر کسی نے غلط بات بھی کہدی تو آپ س کر فرماتے کہ اچھا گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہوگا اس کسی نے غلط بات بھی کہدی تو آپ س کر فرماتے کہ اچھا گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہوگا اس کے سامنے بیان کردیتے .... اس کے ذریعے اس کو تنبیہ بھی فرمادیتے کہ تم نے جو بات کہی ہے وہ سے خی نہیں ہے لیکن اگر یہ بات اس طرح کہی جائے تو سے جو ہوجائے گی ...ساری عمر بھی کسی ہے منہ پرتر دینہیں فرمائی۔ (جااس ۱۳ میں)

## حضرت مفتى اعظم رحمه الله كاسبق آموز واقعه

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كابيه واقعه ہے .... كه مرض وفات جس ميں آپ كا انتقال موا اى مرض و فات ميں رمضان المبارك كا مهينه آگيا ....اور رمضان المبارك میں بار بارآ پ كودل كى تكليف اٹھتى رہى اوراتنى شدت سے تكليف اٹھتى تھى ....که بیه خیال ہوتا تھا کہ شاید بیرآ خری حملہ ثابت نہ ہوجائے ای بیاری میں جب رمضان المبارک گزرگیا... بتوایک دن فرمانے لگے ہرمسلمان کی آرز وہوتی ہے....که اس کورمضان المبارک کی موت نصیب ہومیرے دل میں بھی پیخواہش پیدا ہوتی تھی كەلىندىتعالى رمضان الىبارك كى موت عطافر مادے كيونكە حديث شريف ميس آتا ہے .... کہ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں لیکن میری بھی عجیب حالت ہے .... کہ میں بار بارسوچتا تھا کہ بیدہ عاکروں کہ یا اللہ! رمضان المبارک کی موت عطا فر ما دے ... کیکن میری زبان پر پیدو عانہیں آسکی وجہ اس کی پیھی کہ میرے ذہن میں بیرخیال آیا کہ میں اپنے لئے رمضان المبارک کی موت طلب تو کرلوں لیکن مجھے اندازہ ہے .... کہ میری موت کے وقت میرے تیار دار اور میرے جو ملنے والے ہیں ان سب کوروز ہ کی حالت میں شدید مشقت اٹھانی پڑے گی ....اورروز ہ کی حالت میں ان کوصدمہ ہوگا اور روز ہ کی حالت میں تجہیر وتکفین کے سارے انتظامات کریں گے ... بتو ان کومشقت ہوگی اس وجہ سے میری زبان پر بیدو عانہیں آئی .... که رمضان المبارك میں میراانقال ہوجائے پھریہ شعریر ھا۔

تمام عمر ال احتیاط میں گزری آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو چنانچدرمضان المبارک کے ااون کے بعد ااشوال کوآپ کی وفات ہوئی ...اب آپ پاندازہ لگا ئیں کہ جو محض مرتے وقت بیسوچ رہا ہے ...کہ میرے مرنے سے بھی کسی کو تکلیف نہ بہنچاس محض کا زندگی میں لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنے کا کیا عالم ہوگا؟ (جلد ۱۳۸۸)

#### بزرگوں کا وفت کواستعال کرنے کا انداز

میرے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ اوقات کو تول تول کرخرچ کرو
مثلاً پہلے سے یہ ذہن میں رہے کہ فلاں موقع پر مجھے پانچ منٹ کا وقت ملے گا....میں
اس میں فلاں کام کرلوں گا....جن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی وقت کی قدر پہچانے کی
توفیق عطا فر ماتے ہیں' ان کا ایک لمح بھی ضا نع نہیں ہوتا اور پچھہیں تو چلتے پھرتے ....
امھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے .... حافظ ابن مجر رحمۃ اللہ علیہ جو او نچے در جے
امھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے .... حافظ ابن مجر رحمۃ اللہ علیہ جو او نچے در جے
کے محدث فقید اور عالم تھے تصانیف کے دریا بہا دیئے ان کے حالات میں کھا ہے کہ وہ
لکڑی کے قلم سے لکھتے تو لکھتے تلامی کی نوک جب تھس جاتی تو چاقو سے اس پر قط
لگڑی کی ضرورت بیش آتی جتنی دریالم پر چاقو سے قط لگاتے اس وقت کو بھی ضا کع نہیں
لگانے کی ضرورت کو کر اللہ میں صرف کرتے تھے۔ (ج۱۵ س) وقت کو بھی ضا کع نہیں

### دولت نے بیٹے کو ہائی سے دور کر دیا

میں نے اپ والد ماجدر حمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ والد صاحب کے جانے والوں میں ایک تاجر تھے...ان کا ایک کاروبار کراچی میں تھا' ایک ممبئی میں ایک سنگا پور میں کام کررہا ہے' ایک بڑکا ک میں تھا' کئی شہروں میں فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں .... ایک بیٹا سنگا پور میں کام کررہا ہے' ایک بڑکا ک میں کام کررہا ہے' ایک مبئی میں کام کررہا ہے اور خود کراچی میں کام کررہے ہیں .... والدصاحب نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کی اپنے بیٹوں سے ملاقات ہوجاتی ہے' جواب میں کہنے کے ایک دن ان سے بوچھا کہ آپ کی اپنے بیٹوں سے ملاقات ہوجاتی ہے' جواب میں کہنے میں گئی نے میری اپنے سے ملاقات کو استے سال ہوگئے ہیں .... گویا کہ ایک بیٹا اپنے کاروبار میں گئی ہیں سالہا میں کئی ہوں ہیں سالہا سے باپ نے اپنے کاروبار میں گئی ہیں دیکھی اور میلے سال سے باپ نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی اور بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی اور بیٹے اپ کی شکل نہیں دیکھی اور بیٹے میں انسان کو اپنی اور دینے باپ سے ملنے کی نعمت نصیب نہ ہوا اپا بیسے کس کام کا ؟۔ (جر ۱۳ اس ۱۱۸)

### ایکسنهری بات

میرے والد ماجدر حمۃ اللہ علیہ ایک سہری بات فرمایا کرتے تھے جودل پر نقش کرنے کے قابل ہے ....فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں تو اجرنے کا دم ہی نہیں ....قرآن کریم نے فرما دیان الباطل کان زھو قاباطل تو مٹنے کیلئے اور دبنے کیلئے آیا ہے ....وہ بھی الجرنہیں سکتا اور اگرتم کی باطل تو م کودیکھو کہ وہ دنیا میں اجر رہی ہے .... بر تی کر رہی ہے تو سجھ لوکہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے' اس حق چیز نے اس کو ابھار دیا ہے ور نہ باطل میں اجرنے کی طاقت نہیں تھی .... آج ہم امریکا کوئرطانیہ کو اور مغربی طاقتوں کو جتنا برا بھلا کہتے رہیں' ان پر لعنتیں بھیجے رہیں لیکن ان کی تی آن کی فاشی اور عربیانی کی وجہ سے نہیں ... ان ہوئی حفات تھیں ... انہوں نے ان صفات کی وجہ سے ہے .... جو در حقیقت اسلام کی بتائی ہوئی صفات تھیں ... انہوں نے ان صفات کو اختیار کرلیا... مثلاً محنت بھاکشی' دیا نتہ ارک موزی اور انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا... یہ سب با تمیں وہ ہیں جس نے ان کو دنیا میں ترقی ویڈی ... آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ... ایکن دنیا میں اللہ تعالی ہرایک کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے تھے کہ جو خص جیسا سب با تمیں دنیا میں اللہ تعالی ہرایک کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے تھے کہ جو خص جیسا سب اختیار کرے گا... ویساس کو دنیا میں پھل مل جائے گا۔ (جام ۱۹۳۳)

## كوئى كام اتفاقى نہيں

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب قدس الله سرہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل دنیا جس کوا تفاق کا نام دیتی ہے کہ اتفاقاً بیکام اس طرح ہوگیا بیسب غلط ہے ... اس لئے کہ اس کا نئات کا ہر کام الله تعالیٰ کی لئے کہ اس کا نئات کا ہر کام الله تعالیٰ کی حکمت ... مشیت اور نظم کے ماتحت ہوتا ہے ... جب سی کام کی علت اور سبب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیکام کن اسباب کیوجہ سے ہوا تو بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتفاقاً بیکام اس طرح ہوگیا ... ارے جواس کا نئات کا مالک اور خالق ہے وہی اس پورے نظام کو چلا رہا ہے اور ہر

کام پورے متحکم نظام کے تحت ہور ہا ہے کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا....اس کے مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا....اس کے سیدھی سی بات ہے کہ اس دوا میں بذات خود کوئی تا ثیر نہیں تھی جب اللہ تعالی نے اس دوا میں تا ثیر پیدا نہیں فرمائی تو اس دوا میں تا ثیر پیدا نہیں فرمائی تو اس دوا میں تا ثیر پیدا نہیں فرمائی تو اس دواسے فائدہ نہیں ہوا.... بس سیدھی سی بات ہے اتفاق کا کیا مطب؟ (جلد ۱ مسس)

### انسانی ہدایت کے دوسلسلے

میرے والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه معارف القرآن میں لکھتے ہیں ....کہ الله تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کیلئے دوسلیلے جاری فرمائے ہیں ایک کتاب الله کا سلسلہ اور دوسرا رجال الله کا سلسلہ ایک الله ک کتاب اور دوسرے الله کے آدمی .... یعنی الله تعالیٰ نے ایسے رجال پیدا فرمائے ہیں کتاب اور دوسرے الله کے آدمی .... یعنی الله تعالیٰ نے ایسے رجال پیدا فرمائے ہیں .... بواس کتاب پرعمل کا نمونہ ہیں ... البندا اگر کوئی محفی دونوں سلسلوں کو لے کر چلے تو اس وقت دین کی حقیقت سمجھ میں آئی ہے .... لیکن اگر صرف کتاب لے کر بیٹھ جائے اور رجال الله سے عافل ہوجائے تو بھی گراہی میں مبتلا ہوسکتا ہے .... اور اگر تنہا رجال الله کی طرف دیکھے اور کتاب الله سے عافل ہوجائے تو بھی گراہی میں مبتلا موسکتا ہے .... البندادونوں چیزوں کوساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ موسکتا ہے .... البندادونوں چیزوں کوساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔

اسی لئے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وفت دین کو حاصل کرنے....اور اس عمل کرنے اور اس عمل کرنے کا آسان طریقہ بیہ ہے ....کہ آ دمی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ رکھتے ہیں ....اور دین پڑمل پیرا ہیں جو مختی صحبت اختیار کرے گاوہ اتنا ہی دین کے اندر ترقی کرے گا...(جلد ۱۳۱۰)

# حضرت مفتى اعظم رحمه اللدكوفكرنماز

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کی تراسی سال کی عمر میں وفات ہوئی .... بچین سے دین ہی پڑھنا شروع کیا' ساری عمر دین ہی کی تعلیم دی

اورفتو ہے لکھے پہاں تک کہ ہندوستان میں دارالعلوم دیو بند کے مفتی اعظم قرار پائے....
پھر جب پاکستان تشریف لائے .... بو یہاں پر بھی مفتی اعظم کے لقب سے مشہور ہوئے
اور بلا مبالغہ لاکھوں فتوں کے جواب زبانی اور تحریری دیئے .... اور ساری عمر پڑھنے
پڑھانے میں گزری ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میری سار عمر فقہ پڑھنے پڑھانے میں
گزری... لیکن اب بھی بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے الیی صورت حال پیدا ہوجاتی
ہے .... کہ بچھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں چنا نچی نماز پڑھنے کے بعد کتاب دیکھ کریہ پنة
لگاتا ہوں کہ میری نماز درست ہوئی یا نہیں؟ ... لیکن میں لوگوں کو دیکتا ہوں کہ کی کے
دل میں یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز درست ہوئی یا نہیں؟ بس پڑھ لی اورسنت کے
مطابق ہونے یا نہ ہونے کا خیال تو بہت دور کی بات ہے .... (جلد ۱۳۲۰)

#### ايك سبق آموز واقعه

میرے والد ما جدقد س اللہ سرہ آیا واقعہ سنایا تھا کہ .....ہارے ایک بڑے بزرگ دارالعلوم دیو بند کے نامی گرامی استاذ حضرت مولا نامحم سہول عثانی صاحب رحمة اللہ علیہ تے .... یہ حضرت شخ البند حضرت مولا نامحمود الحسن صاحب رحمة اللہ علیہ کے خاص شاگر دیتے .... علم وادب میں بہت آگے تھے .... دارالعلوم دیو بند میں پڑھایا کرتے تھے پڑھاتے پڑھاتے خیال آیا کہ ہم مدرسے میں پڑھا کرتنے واہ لیتے ہیں .... یہ تو مزدوری ہوئی وین کی خدمت نہ ہوئی دین کی خدمت تو وہ ہے جو بغیر شخواہ کے کی جو مخواہ کے کی ایسا ذریعہ معاش تلاش کریں کہ .... اپنا گزارہ اسی میں ہوجائے واسطے اپنے لئے کوئی ایسا ذریعہ معاش تلاش کریں کہ .... اپنا گزارہ اسی میں ہوجائے اور فارغ وقت میں اللہ کے دین کی خدمت بغیر معاوضہ کے کریں .... مثلاً کہیں وعظ کردیا ... کہیں تقریر کردی .... کہیں تقریر کردی .... کہیں تقریر کردی .... کہیں تقریر کردی .... کہیں تقریر کردی کہ آپ ہمارے یہاں آگریڑھا کیں .... اتن شخواہ آپ کودی

جائے گی (یہآپ جانتے ہیں کہ سرکاری اداروں کے اندر استاد کا کام برا بلکا ہوتا ہے...سارے میں گھنٹہ دو گھنٹہ پڑھانے کے ہوتے ہیں...اور پڑھانے میں بھی ایبا موا دنہیں ہوتا کہاس کے مطالعہ میں کوئی مشکل پیدا ہو.... بیرتو دینی مدارس ہی ہیں کہ مولوی یا نچ گھنٹے پڑھا تا ہے اور یا نچ گھنٹے پڑھانے کیلئے دس گھنٹے مطالعہ کرتا ہے .... کولہو کے بیل کی طرح کام کرتا ہے کالجوں اور یو نیوسٹیوں میں بیکولہو کا بیل نہیں یا یا جاتا)...بہرحال مولا نانے سوچا کہ دین کی خدمت کرنے کا بداچھا موقع ہے....وہاں دو گھنٹے پڑھاؤں گا.... ہاتی وقت بغیر اجرت و معاوضہ کے دین کی خدمت انجام دوں گا...ای جذبے کے تحت حضرت شیخ الہندہے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ پیش کش آئی ہے اور اس غرض ہے جانا جا ہتا ہوں ....حضرت شیخ الہند نے فر مایا کہ اچھا بھی تمہارے دل کے اندر داعیہ ہے تو جا کے دیکھالو... حضرت نے سوجا کہ ان کے دل میں داعیہ قوی ہے ....اوراس وقت رو کنا مناسب نہیں اس لئے اجازت دے دی اور وہ علے گئے ... چھ مہینے گزر گئے چھ مہینے کے بعد چھٹیوں میں دیو بندائے ... تو شیخ الہندر حمة الله عليه نے پہلی ہی ملاقات میں يو چھا كه مولا ناسهول صاحب! .... آپ اس خيال نے گئے تھے کہ سرکاری مدرسہ میں پڑھانے کے اوقات کے علاوہ دین کی خدمت انجام دیں گے .... بیہ بتاؤ کہ اس عرصہ میں کتنی تصانیف لکھیں؟ کتنے فتوے لکھے؟ اور کتنے وعظ کے...اس کا حساب تو دے دو' تو مولا نا رو پڑے اور فر مایا کہ حضرت پیہ شیطانی دھوکہ تھا...اس کئے کہ دارالعلوم میں رہ کراللہ تعالیٰ خدمت دین کی جوتو فیق عطا فر ماتے تھے ....وہاں جا کراس کی آ دھی بھی تو فیق نہیں رہی حالا نکہ فارغ وقت کئی گنا زیا دہ تھا۔

یہ واقعہ سنانے کے بعد میرے والدقدس اللّہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ…اللّہ تبارک وتعالیٰ نے ان مدارس کی فضامیں ایک خاص برکت اور نور رکھا ہے …اور اس میں رہ کراللّہ تبارک وتعالیٰ خدمت دین کی بہتو فیق عطا فرما دیتے ہیں …بس

الله تعالیٰ اخلاص عطا فر مائے اور بیتنخواہ جومل رہی ہے بیتنخواہ نہیں ہے ....یہ درحقیقت نفقہ اور خرچہ ہے اور اس نفقہ پر رہتے ہوئے کام کروتو ....الله تبارک وتعالیٰ خدمت دین کی تو فیق عطا فر ما دیتے ہیں ۔ (جلدے م 2)

## بەمدرسە ہے كوئى د كان بىس ہے

میرے والد ماجدنے یہ بات فرمادی تھی کہ ہم نے کوئی دکان نہیں کھولی ہے ...جس کا ہردم ہرآن چلتار ہنا ضروری ہو .... جب تک اصول صححہ سے اس کو چلا سکو چلاؤ .... جب بی خیال ہو کہ اصول کو یا مال کرنا پڑے گا اور دین کی بے عزتی کرنی پڑے گی .... اسے تالہ ڈال وینا اور بند کردینا... بیوصیت کر کے تشریف لے گئے ... الحمد للد آج تك الله تعالى الي فضل وكرم سے اپني رحت سے اس كو چلا رہے ہيں .... بيمثال ونیا کے کسی ادارہ میں نہیں ملے گی ... بیاللہ جل جلالہ کی قدرت کا کرشمہ ہے ...جس کو ہرانسان اپنی آنکھوں ہے دیکھ سکتا ہے کے شک کوئی آ دمی اس میں اصلاحات کی غرض ہے کوئی تجویز پیش کرے ... بواس کا خیر مقدم کرنے کیلئے تیار ہیں۔ لکین کوئی مخص یہ جاہے کہ .... یہ دینی مدرسہ اپنی روش کے بہٹ کرکسی اور طریقے میں تبدیل ہو جائے بیانشاء اللہ بھی نہیں ہوگا.... جب تک ہمارے دم میں دم ہے اور جب تک سانس میں سانس ہے بیایی روش سے نہیں ہے گا.... ان شاءاللداورجس دن اس کو ہٹا ناپڑا اس دن اس کو بند کر دیا جائے گا....اللہ تعالیٰ اس کواس مزاج کے ساتھ قیامت تک قائم رکھے اور اس کواپنی رضا کے مطابق چلنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔ (جلد کے ۱۰۳)



بابسوم

www. arrienad. ord

ارشادات عارف بالله عارف بالله حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عار فی رحمہ اللہ

# نفس کو بہلا کراس سے کام لو

حضرت ڈاکٹرعبدالحئ صاحب قدس اللّٰہ سرہ فر مایا کرتے تھے کنفس کو ذرا دھو کہ دے كراس ہے كام ليا كرو...ا پناوا قعه بيان فر مايا كهروزانه تبجد پڙھنے كامعمول تھا... آخرعمراور ضعف کے زمانے میں ایک دن بحمراللہ تہجد کے وقت جب آئکھ کھلی تو طبیعت میں بڑی ستی اور سل تھا ول میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ... سل بھی ہے اورعمر بھی تمہاری زیادہ ہےاور تہجار کی نماز کوئی فرض و واجب نہیں ہے .... پڑے رہو ....اور اگرآج تہجدچھوڑ دو گےتو کیا ہوجائے گا؟...فرماتے ہیں کہ میں نے سوحیا کہ بات تو ٹھیک ہے تہجد فرض واجب نہیں ہے اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے .... باقی یہ وفت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاه میں قبولیت کا ہے ...حدیث میں آتا ہے کہ جبرات کا ایک تہائی حصہ گزرجاتا ہے تو الله تعالى كى خصوصى رحمتيں اہل زمين يرمتوجه ہوتى ہيں اور الله تعالى كى طرف سے منادى یکارتار ہتا ہے کہ کوئی مغفرت ما تکنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے .... ایسے وقت کو بیکار گزارنا بھیٹھیکنہیں ہے'نفس کو بہلا دیا کہ اچھااییا کرو کہاُٹھ کر بیٹھ جاوَاور بیٹھ کرتھوڑی سى دعا كرلواور دعا كركے سوجانا .... چنانچه أخھ كربيٹھ گيا اور دُعا كرنا شروع كردى .... دعا کرتے کرتے میں نے نفس سے کہا کہ میاں جب تم اُٹھ کر بیٹھ گئے تو نیندتو تمہاری چلی گئ ابغسل خانے تک چلے جاؤ اوراستنجا وغیرہ سے فارغ ہوجاؤ.... پھر آ رام ہے آ کرلیٹ جانا' پھر جب غسل خانے پہنچااوراستنجاوغیرہ سے فارغ ہوگیا تو سوچا کہ چلووضوبھی کرلؤاس لیے کہ وضوکر کے دعا کرنے میں قبولیت کی توقع زیادہ ہے چنانچہ وضوکرلیا اور بستریر آ کر بیٹے گیا اور دعا شروع کردی .... پھرنفس کو بہلایا کہ بستر پر بیٹے کر کیا دعا ہورہی ہے .... دعا

کرنے کی جوتمہاری جگہ ہے وہیں جاکر دعاکر لواورنفس کو جائے نماز تک تھینج کرلے گیا اور جاکر جلدی سے دورکعت تہجد کی نیت باندھ لی .... پھر فر مایا کنفس کوتھوڑ اسا دھو کہ دے کر بھی لا ناپڑتا ہے .... جس طرح بیفس تمہارے ساتھ نیک کام کوٹلانے کا معاملہ کرتا ہے ای طرح تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرواوراس کو تھینچ کو لیے جایا کروان شاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی پھراس ممل کی تو فیق عطافر مادیں گے .... (جاس دے)

#### رمضان کا دن لوٹ آئے گا

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب قدس اللہ سرہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل فرماتے سے کہ ....ایک خص رمضان میں بیارہو گیا اور بیاری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا۔... اب اس کوغم ہورہا ہے کہ روزہ چھوٹ گیا .... حضرت فرماتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں .... بید کیھوکہ تم روزہ کس کے لیے رکھر ہے ہو؟ ....اگر بیروزہ اپنی ذات کے لیے رکھ رہے ہوتو ہے شک اس پرصدمہ کروکہ بیاری آگئی اور روزہ چھوٹ گیا لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہواور اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ بیاری میں روزہ چھوڑ دو تو مقصود پھر بھی حاصل ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے۔

"ليس من البرالصيام في السفر" (صحح بخارى)

سفر کی حالت میں جبکہ شدید مشقت ہواس وقت روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کامنہیں لیکن قضا کرنے کے بعد جب عام دنوں میں روزہ رکھو گے تو اس میں وہ تمام انوار و برکات حاصل ہوں گے جورمضان کے مہینے میں حاصل ہوتے تھے .... گویا اس شخص کے حق میں رمضان کا دن لوٹ آئے گا اور رمضان کے دن روزہ رکھنے میں جوفائدہ حاصل ہوتا وہ فائدہ اس دن قضا کرنے میں حاصل ہوجائے گا .... لہذا اگر شرعی عذرکی وجہ سے روزے قضا ہور ہے ہیں وائی کہ کوئی بات نہیں ... اس وقت میں روزہ کچھوڑ دینا اور کھانا بینا ہی

اللہ کو پہند ہےاورلوگوں کوروزہ رکھ کر جوثواب مل رہا ہے تہہیں کھانا کھا کرمل رہا ہے اوراللہ تعالیٰ وہی انوار و برکات عطافر مارہے ہیں جو عام روزہ داروں کو عطافر مارہے ہیں اور پھر جب بعد میں اس روزے کی قضا کرو گے تو قضا کے دن رمضان کی ساری برکتیں اور سارے انوار حاصل ہوں گے ...گھبرانے کی کوئی بات نہیں ۔ (جاص ۱۸۷)

#### وفت كالقاضاد يكهو

فر مایا کہ حقیقت بیہ ہے کہ بزرگوں کی حچوٹی حچوٹی باتوں سے انسان کی زندگی درست كرنے كے دروازے كل جاتے ہيں....فرماتے تھے مياب! ہروقت كا تقاضا دیکھو....اس وقت کا تقاضا کیا ہے؟ اس وقت مجھ سے مطالبہ کیا ہے؟ یہ نہ سوچو کہ اس وقت میراکس کام کودل جاه ریا ہے دل جا ہے کی بات نہیں بلکہ بیدد یکھو کہاس وقت تقاضا كس كام كا ہے؟ اس تقاضے كو بوراكرو ... يہى الله تبارك و تعالى كى مرضى ہے تم نے تو اینے ذہن میں بٹھارکھاتھا کہروزانہ تہجدیر مطاکروں گا... روزانہا ننے یارے تلاوت کیا كرول كا ....روزانه اتنى تسبيحات يره ها كرول كا ....اب جب ان كامول كا وقت آيا تو دل جاه رہاہے کہ بیرکام میں پورے کروں اور ذہن پر اس کام کا بوجھ ہے ....اب عین وقت پر گھر سے بیار ہو گئے اور اس کے نتیجے میں اس کی تیماری داری...علاج اور دوا دارو میں لگنا پڑا اور اس وجہ ہے وہ معمول جھوٹنے لگا...اس وقت تو میں بیٹھ کر تلاوت کرتا.... ذکرواذ کارکرتا....اب مارا مارا پھرر ہا ہوں کہ بھی ڈاکٹر کے پاس ....بھی تھیم کے پاس .... بھی دوا خانے میں .... یہ میں کس چکر میں پھنس گیا....ارے اللہ تعالیٰ نے جس چکر میں ڈالا ....اس وفت کا تقاضا ہیہ ہے کہ وہ کرو ....اگراس وفت وہ کام چھوڑ کر تلاوت كرنے بيٹھ جاؤ گے تو وہ اللہ تعالیٰ كو پسندنہيں ....اب وفت كا تقاضا يہ ہے كہ بيركام كرو' اب ای میں وہ ثواب ملے گا جو تلاوت کرنے میں ملتا' یہ ہےاصل دین ۔ (جاص ۱۹۱)

#### احسان ہروفت مطلوب ہے

حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحتی صاحب قدس اللہ سرہ ایک دن فرمانے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر بڑے فخر بیانداز میں خوشی کے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ کاشکر ہے کہ مجھے"احسان" كاورجە حاصل ہوگياہے"احسان"اكيك براورجہ ہے جس كے بارے ميں حديث میں آتا ہے کہ "اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر جیسے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اگر بیانہ ہو سکے تو کم از کم اس خیال کے ساتھ عبادت کر کہ اللہ تعالیٰ تحقید دیکھ رہے ہیں' (صحح بخاری) اس كودرجدا حسان كهاجاتا ہے ... ان صاحب نے حضرت والا رحمة الله عليہ سے كها كه مجھے"احسان" كاورجد حاصل ہوگيا ہے ... جعزت ڈاكٹر صاحب رحمة الله عليہ فرماتے ہيں كه میں نے ان کومبار کیاو دی کہاللہ تعالی مبارک فرمائے ... بیتو بہت بڑی نعمت ہالبت میں آب ہے ایک بات یو چھتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ "احسان" کا درجہ صرف نماز میں حاصل ہوتا ہاور جب بوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہواس وقت بھی حاصل ہوتا ہے یانہیں؟ یعنی بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت بھی آپ کو پیر خیال آتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے و مکھرے میں؟ یا پی خیال اس وقت نہیں آتا؟ وہ صاحب جواب میں فرانے لگے کہ حدیث میں تو صرف عبادت کے متعلق آیا ہے ... ہم تو سیجھتے ہیں کہ 'احسان'' کا تعلق صرف نمازے ہے .... دوسری چیزوں کے ساتھ ''احسان'' کا کوئی تعلق نہیں .... حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے ای لیے آ ب سے بیسوال کیا تھا ...اس لیے کہ آج کل عام طور برغلط جمی یائی جاتی ہے کہ 'احسان' صرف تماز ہی میں مطلوب ہے یا ذکر و تلات ہی میں مطلوب ہے حالانکہ احسان ہروقت مطلوب ہے...زندگی کے ہر مرحلے اور ہرشعبے میں مطلوب ہے .... و کان پر بیٹھ کر تجارت کررہے ہو وہاں پر ''احسان' مطلوب ہے بعنی ول میں بیاستحضار ہونا عاہیے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں اب اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملات کررہے ہواس وفت بھی''احسان'' مطلوب ہے .... جب بیوی بچوں اور دوست احباب اور پڑوسیوں سے

معاملات کررہے ہواس وقت بھی بیاستحضار ہونا چاہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت میں ''احسان'' کا مرتبہ بیہ ہے ... صرف نماز تک محدود نہیں ہے۔

### حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کی کرامت

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قد س اللہ سرہ بھی بھی تعلیم کے طور پر فر مایا کرتے سے کہ'' آج میرے نکاح کو ۵ میال ہو گئے لیکن الحمد للہ بھی اس عرصہ میں لہجہ بدل کر بات نہیں گی' میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ پانی پر تیرنے اور ہوا میں اڑنے کو کرامت سجھتے ہیں .... اصل کرامت تو یہ ہے کہ پچپن سال بیوی کے ساتھ زندگ گزاری اور یہ تعلق ایبنا ہوتا ہے کہ جس میں یہ بینا نا گواریاں پیدا ہوتی ہیں .... یہ بات ممکن نہیں کہ نا گواری نہ ہوتی ہولیکن فرماتے ہیں کہ'' میں نے لہجہ بدل کر بات نہیں کی' اور اس سے آگے بڑھ کران کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ ساری عمر مجھ سے یہ بین کہا کہ'' مجھے پانی پلا دو'' یعنی اپنی طرف سے کسی کام کام کہ ہیں دیا کہ بیکام کردو .... میں خودا پنے شوق اور اب کا کام کردو .... میں خودا پنے شوق اور جذبے سے سعاوت سجھ کران کا خیال رکھتی اور ان کا کام کرتی میں خودا پنے شوق اور جذبے سے سعاوت سجھ کران کا خیال رکھتی اور ان کا کام کرتی میں خودا بیے شوق اور جذبے سے سعاوت سجھ کران کا خیال رکھتی اور ان کا کام کرتی میں کیوں ساری عمر زبان سے انہوں نے مجھے کی چیز کا تھی نہیں دیا۔ (جسم ۲۳)

### طريقت بجز خدمت خلق نيست

فرماتے تھے کہ''میں نے تواہے آپ کو یہ بھے لیا ہے اوراسی پراعتقا در کھتا ہوں اوراسی پر خاتمہ جاہتا ہوں کہ میں تو خادم ہوں ... مجھے تو اللہ تعالی نے خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ... جتنے میرے اہل تعلقات ہیں ... ان کی خدمت میرے ذہ ہے ... میں مخدوم بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ دوسرے لوگ میری خدمت کریں ... بلکہ میں خادم ہوں ... اپنی بیوی کا بھی خادم ... اپنے بچوں کا بھی خادم ... اپ مریدین کا بھی خادم اور اپنے متعلقین کا بھی خادم ہوں ... اس لیے کہ بندے کے لیے خادمیت کا مقام اچھا ہے اس لیے میں خادم ہوں ۔''فر مایا کہ: ز تشبیح و سجاده و دلق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست طریقت درحقیقت خدمت خلق بی کانام ہے...حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے یہ بجھ لیا کہ میں خادم ہوں ... مخدوم نہیں ہوں تو خادم دوسروں پر کیسے تھم چلائے کہ یہ کام کردو...ساری عمراس طرح گزاری کہ جب ضرورت پیش آتی ... خود کام کرتے ... کی سے نہیں کہتے تھے ... بہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ... ظاہری چیزوں میں تو ہیں معاملات میں معاشرت میں اور زندگ گزار نے کے طریقوں میں بھی سنت کی اتباع کرنی جا ہے۔ (جم میں معاشرت میں اور زندگ گزار نے کے طریقوں میں بھی سنت کی اتباع کرنی جا ہے۔ (جم میں)

#### په ایک عجیب داقعه

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک دن بڑا عجیب واقعہ سایا کہ میرے متعلقین میں ایک صاحب تھے وہ اور آن کی بیوی دونوں میری مجلس میں آیا کرتے تھے اور پچھاصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا... دونوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر میری وعوت کی... چنانچے میں ان کے گھر گیا اور جا کر کھانا کھایا ... کھانا بڑا اچھا بنا ہوا تھا ... جب حضرت والا کھانا کھاکر فارغ ہوئے تو وہ خاتون پردے کے پیچھے آئیں اور آ کر حضرت والا کوسلام کیا تو حضرت نے فرمایا کہتم نے بڑالذیذ اوراجھا کھانا بنایا...کھانا کھانے میں بڑا مزہ آیا' حضرت والافرماتے ہیں جب میں نے یہ جملہ کہاتو پردے کے پیچھے سے اس خاتون کی سسکیاں لینے اوررونے کی آواز آئی میں جیران ہوگیا کہ معلوم نہیں میری س بات سے ان کو تکلیف پینجی اور ان كادل ثوتا... ميں نے يو چھا كەكيابات ہے؟ آپ كيوں رور بى بيں؟ ان خاتون نے ايخ رونے پر بمشکل قابو یاتے ہوئے بیکہا کہ حضرت! آج مجھے ان شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے عالیس سال ہو گئے ہیں لیکن اس پورے عرصے میں بھی میں نے ان کی زبان سے بیہ جملہ ہیں ساكن آج كھانا اچھابنائ آج جب آپ كے مندے يہ جملد سنا تو مجھے رونا آگيا۔ حضرت والارحمة الله عليه بكثرت بيرواقعه سنا كرفر ماتے تھے كه و چخص بيركام هرگزنهيں

کرسکتا جس کے دل میں بیا حساس ہو کہ بیہ بیوی کھانے پکانے کی جو خدمت انجام دے رہی ہے۔... بیاس کاحسن سلوک اور حسن معاملہ ہے جو وہ میر بے ساتھ کر رہی ہے جو شخص اپنی بیوی کو نو کر اور خادمہ ہے جو اس کو تو بیا کا مضر ورانجام دینا ہے گھا نا ایک بیوی کو نو کر اور خادمہ ہے اس کو تو بیا کا فرض ہے .... اگر کھا نا ایچھا پکار ہی ہے تو اس پر اس کی تعریف کرنے کی کیا ضر ورت ہے؟ ایسا شخص بھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرے گا۔ (ج ۲ ص ۵۰)

#### خودصاحب ملفوظ بنو

بزرگوں کی خدمت میں جانے اوران کی باتیں سننے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کان میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں... یہاں تک کہ وہ باتین انسان کی طبیعت میں داخل ہوجاتی ہیں...اور پھروفت پریاد آجاتی ہیں۔(جلدہ س۱۱)

### الله کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے

حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ....اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہانے ڈھوٹڈتی ہیں .... جب ہمیں بہتم دیا کہ ان کی مشابہت اختیار کرلوتو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر جورحمتیں نازل فرمانا منظور ہے ....اس کا پچھ حصہ تہمیں بھی عطا فرمانا چاہتے ہیں .... تا کہ جس وقت عرفات کے میدان میں ان اللہ کے بندول پر رحمت کی بارشیں برسیں .... اس کی بدلی کا کوئی فکڑا ہم پر بھی رحمت برسا دے .... تو یہ شبا ہت بیدا کرنا ہمی بڑی نعمت ہے اور حضرت مجذوب صاحب کا یہ شعر بکثر ت پڑھا کرتے تھے:

میرے مجبوب کی یارہ شباہت کیکر آیا ہول حقیقت اسکوتو کردے میں تبدیل فرماوں تیرے مجبوب کی یارہ شباہت کیکر آیا ہول سے دیا تھے تا اس کے اور آپ اس سے اور آپ اس سے اور آپ اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ (ج ۲ میں ۱۲)

الله کے محبوب بن جاؤ

حضرت و اکثر محمد عبد الحکی صاحب رحمة الله علیه فرماتے ہے کہ بیت الخلاء یا عسل خانے میں داخل ہور ہے ہو... بایاں پاؤں پہلے داخل کر دواور داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھاو کہ:

"اَللّٰهُم یَّا اِنْکُ اَعُو دُبِکَ مِنَ الْعُحْبُثِ وَ الْحَبَائِثِ" اور یہ نیت کراو کہ بیکام میں حضور اقد سلی الله علیہ سلم کی اتباع میں کررہا ہوں ... بس پھر جس وقت بیکام کرو گالله تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوجائے گی اس کیے کہ الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ "اگر تم میری اتباع کروگے والله تعالیٰ می میں فرمایا کہ "اگر تم میری اتباع کروگے والله تعالیٰ می میں فرمایا کہ "اگر تم میری اتباع کروگے والله تعالیٰ میں بنالیس گے۔ "(سورہ آل مران))

لہٰذااگر چھوٹے چھوٹے کام سنت کالحاظ کرتے ہوئے کرلیے جائیں بس محبوبیت حاصل ہونے لگے گی اور جب سرایا اتباع بن جاؤ گے تو کامل محبوب ، و جاؤ گے ....حضرت ڈاکٹر عبدالحئ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے میں نے مدنوں اس بات کی ریاضت اور مثق کی ہے کہ گھر میں داخل ہوا...کھانا سامنے چنا ہوا ہے بھوک شدت کی گئی ہوئی ہے اور کھانے کوول چاہ رہا ہے .... لیکن ایک لمحے کے لیے رُک گئے کہ کھانا نہیں کھا ئیں گے.... پھر دوسرے لمحے ول میں یہ خیال لائے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا للہ تا ہوا کہ و تعالیٰ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تا رک و تعالیٰ کا شکرا داکر کے کھالیتے تھے ...اب ہم بھی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع میں کھانا کھا کی میں کھانا گھا کیں گھا کیں گھا کیں گھا کیں گھا کیں گھا کی ا تباع میں کھایا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت بھی حاصل ہوگئی اور طبیعت بھی سیر ہوگئی۔ (ج ۲ص ۱۷)

اگراس وفت بادشاه کا پیغام آجائے

عارف باللهُ حضرَ ﴿ اكْتُرْمُحُمُ عَبِدالْحِيُّ صاحبِ قدس اللَّدسرِ ه فر ما يا كرتے تھے كه اگر ستہیں نماز کے لیے جانے میں ستی ہورہی ہو پاکسی دین کے کام میں سستی ہورہی مثلاً فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کی نماز کے کیے سیتی ہور ہی ہے آئکھ کھل گئی .... مگر نیند کا غلبہ ہے ...بستر چھوڑنے کو دل نہیں جاہ رہاتو اس وقت فرا پیسو چو کہ اس نیندے غلبے کے عالم میں اگر تمہارے پاس یہ پیغام آ جائے کہ سربراہ مملکت تھیں بہت بڑا اعزاز دینا عا ہے ہیں اور وہ اعز از تمہیں ای وقت ملے گا تو پیر بتا وُ کہاس وقت وہ نینداور وہ ستی باتی رہے گی؟ ظاہر ہے کہوہ نینداورستی سب غائب ہوجائے گی...کیوں؟ اس لیے کہ تنہارے ول میں اس اعزاز کی قدر ومنزلت ہے ....جس کی وجہ ہے تم طبیعت کے خلاف کرنے برآ مادہ ہوجاؤ گے اور بیسو چو گے کہ کہاں کی غفلت .... کہاں کی نیند .... اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ جاؤ....اگریدموقع نکل گیا تو پھر ہاتھ آنے والا نہیں .... چنانچہاں کام کے لیے نینداور آ رام جھوڑ کرفوراْ نکل کھڑے ہوگے ....لہذا جبتم ایک و نیا کے باوشاہ سے اعز از حاصل کرنے کے لیے نیند چھوڑ سکتے ہو .... اپنی راحت چھوڑ سکتے ہو .... تو پھراللہ جل جلالہ اور احکم الحاکمین کوراضی کرنے کے لیے راحت اور نیندنہیں چھوڑ سکتے ؟ جب کسی نہ کسی وجہ سے راحت اور نیند چھوڑ نی ہے تو پھر کیوں نہاللّٰدکوراضی کرنے کے لیے راحت وآ رام چھوڑ ا جائے ؟ (ج ۲ص ۲۵۱)

### ا پناشوق بورا کرنے کا نام دین ہیں

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ بھائی! اپنا شوق پورا كرنے كانام دين نہيں .... بلكه الله الله الله كرسول صلى الله عليه وسلم كى اتباع كانام دين ہے .... بيه ديمهوكه الله اورالله كے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف ہے اس وقت كيا تقاضا ہے؟ بس اس تقاضے کو پورا کرو...اس کا نام دین ہے ...اس کا نام دین ہیں کہ مجھے فلا ں چیز کا شوق ہوگیا ہے ....اس شوق کو پورا کررہا ہوں ....مثلاً کسی کواس بات کا شوق ہوگیا کہ میں ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھوں ...کسی کواس بات کا شوق ہوگیا کہ میں تبلیغ و دعوت کے کام میں نکلوں...اگر چہ بیسٹ دین کے کام ہیں اور باعث اجروثواب ہیں...کیکن بیددیکھو كهاس وقت كا تقاضا كيا ہے؟ مثلاً گھر كے اندروالدين بيار بيں اورانبيس تمهارى خدمت كى ضرورت ہے ... کین تہمیں تو اس بات کا شوق لگا ہوا ہے کہ صف اول میں جا کر جماعت ہے نماز پڑھوں اور والدین اتنے بیار ہیں کہ حرکت کرنے کے قابل نہیں ...اب اس وقت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضایہ ہے کہ صف اول کی مُمَاز چھوڑ دواوروالدین کی خدمت انجام دواوران کے ساتھ حسن شلوک کرواور نمازگھر کے اندر تنہا پڑھ لو ....اب اگراس وفت تم نے والدین کواس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں اور تم ا پناشوق بورا کرنے مسجد میں چلے گئے اور صف اول میں جا کرشامل ہو گئے تو بید ین کی اتباع نہ ہوئی بلکہ اپنا شوق بورا کرنا ہوگا... بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب مسجد کہیں دور ہے.... مسجد آنے جانے میں وفت لگے گا اور والدین کی حالت ایسی ہے کہان کو تکلیف ہوگی .... لیکن اگرمنجدگھرکے بالکل قریب ہےاوروالدین کی حالت ایسی ہے کہان کو بیٹے کے تھوڑی در کے دورر ہے سے تکلیف نہ ہوگی یا کوئی اور خدمت کرنے والا موجود ہے تو اس صورت میں اس کومبحد میں جا کر جماعت ہی ہے نماز ادا کرنی جا ہیں۔ (جماص ۱۱)

#### شريعت 'سنت' طريقت

حضرت صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه 'حقوق اور' حدود' تمام ترشريعت ہے يعنی شريعت حقوق اور ' حدود' تمام ترسنت ہے يعنی سنت ہے ہے چئی سنت ہے ہے ہے کہ کس حق کی کيا حدہ ہے؟ حق الله کی حد کہاں تک ہے اور حق العبد کی حد کہاں تک ہے اور حقورا قدس سلی الله عليه وسلم کی سنتیں ہے بتاتی ہیں کہ کس حق العبد کی حد کہاں تک ہے اور حضورا قدس سلی الله عليه وسلم کی سنتیں ہے بتاتی ہیں کہ کس حق پر کس حد تک عمل کيا جائے گا اور' خفظ حدود' تمام تر طريقت ہے ... يعنی وہ حدود جو شمل کو تصوف اور سلوک کہا جاتا ہے ... ان حدود کی حفاظت کا نام ہے ... یعنی وہ حدود جو سنت سے تابت ہیں ان کی حفاظت تصوف اور سلوک کے ذریعے ہوتی ہے ... خلاصہ بہ سنت تمام تر حدود اور طریقت تمام تر حفظ حدود ... بس ہو تا ہے گئی تو پھر کسی چیز کی حاجت نہیں ... لیکن عاد تا ہے چیز ہیں اگر بید نمین چیز ہیں حاصل ہو جا میں تو پھر کسی چیز کی حاجت نہیں ... لیکن عاد تا ہے چیز ہیں اس وقت حاصل نہیں ہو تیں ... جب تک انتہاں کسی الله والے کے سامنے رگڑ ہے نہ اس وقت حاصل نہیں ہو تیں ... جب تک انتہاں کسی الله والے کے سامنے رگڑ ہے نہ اس وقت حاصل نہیں ہو تیں ... جب تک انتہاں کسی الله والے کے سامنے رگڑ ہے نہ اس وقت حاصل نہیں ہو تیں ... جب تک انتہاں کسی الله والے کے سامنے رگڑ ہے نہ اس وقت حاصل نہیں ہو تیں ... جب تک انتہاں کسی الله والے کے سامنے رگڑ ہے نہ کھائے اور کسی کا مل شیخ کے حضورا ہے آ ہے کو یا مال ثنہ ہو ۔۔

قال را بگزار صاحب حال شو بیش مرد کامل پیال شو جب تک جب تک ویا مال نہیں کر کے گااس وقت تک جب تک ویا مال نہیں کر کے گااس وقت تک بیات حاصل نہیں ہوگی بلکہ افراط وتفریط میں ہی مبتلارے گا... بھی اوھر جھک گیا... بھی اُدھر جھک گیا... بھی اُدھر جھک گیا ۔.. بھی اور اُدھر جھک گیا ۔.. بھی اور اُدھر جھک گیا ۔۔۔ بھائے اور اُس کو بیر بتائے کہ کس وقت دین کا کیا تقاضا ہے؟ (ی میں 22)

#### سیدھے جنت میں جاؤگے

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کوسوتے وقت چند کام کرلیا کروا یک تو دن کھر کے گنا ہوں سے تو بہ کرلیا کرو.... بلکہ سارے پچھلے گنا ہوں سے تو بہ کرلیا کرواور وضو کرلیا کرواور بیدعا پڑھ لیا کرو:" آھنٹ بیکتابیک الَّذِی اَنُوَ لُتُ وَنَبیکَ الَّذِی اُرُسَلُتَ، یعنی میں ایمان لایا آپ کی کتاب پرجوآپ نے نازل کی ...اورآپ کے نی سلی اللہ علیہ وسلم پر جوآپ نے بھیجا ... یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جوآپ نے بھیجا ... یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جوآپ نے بھیجا ... اب اس کے بعد دانمی کروٹ پر سوجاؤ ... اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری نیند عبادت بن گئی اور اگر اس حالت میں رات کوسوتے وقت موت آگئی تو ان شاء اللہ سید ھے جنت میں جاؤگے ... اللہ نے جاہاتو کوئی رکاوٹ نہ ہوگا۔

## ہر کام رضائے الٰہی کی خاطر کرو

حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم صبح کو بیدار ہوجاؤ تو نماز کے بعد تلاوت قرآن اور ذکرواذ کاراور معمولات سے فارغ ہونے کے بعدایک مرتبہاللہ سے بیعہد کرلوکہ''اے اللہ آتے دن بھر میں جو کچھکام کروں گاوہ آپ کی رضا کی خاطر کروں گا۔ گھر میں جاؤں گا تو آپ کی مضا کی خاطر سے بیسب کام میں اس لیے کروں گا کہ ان کے حقوق آپ نے میرے ساتھ وابستہ کرو گئے ہیں اور جب ایک مرتبہ بینیت کرلی تو اب یہ دنیا کے کام نہیں ہیں بلکہ بیسب دین کے کام بیں اور اللہ کی رضا کے کام بیں' ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالی سے تعلق ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہوجا تا ہے۔

### جو کرناہے ابھی کرلو

حضرت ڈاکٹر عبدالحیُ صاحب قدس اللّہ سرہ ہم لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے سے کہ اللّہ میاں نے تہہیں جوانی دی ہے ... صحت دی ہے ... فراغت دی ہے اس کو کام میں لے لواور جو کچھ کرنا ہے اس وقت کرلو 'عبادتیں اس وقت کرلو ... اللّٰہ کا ذکراس وقت کرلو ... اللّٰہ ہوجاؤ گے تو اور یہ ہوجاؤ گے تو اس وقت کچھ بن نہیں بڑے گا وربیش عربرُ ہا کرتے تھے کہ:

ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آئکھیں کھول دیتا ہوں وہ کیبا وقت ہوگا جب نہ ہوگا ہے بھی امکاں میں اس وفت اگر دل بھی جا ہے گا کہ آخرت کا پچھ سامان کرلوں لیکن اس وفت امکان میںنہیں ہوگا...کرنہیں سکو گے۔ (جہم ۱۹۲۰)

#### کیا پھر بھی نفس سنی کرے گا؟

حضرت ڈاکٹرعبدائحیؑ صاحب قدس اللّٰہ سرہ فر مایا کرتے تھے کہ دیکھو! وقت کو کام میں لگانے کا طریقہ من لو... مثلاً تمہیں بیرخیال رہا کہ فلاں وقت میں تلاوت کریں گے .... یا نفل نماز پڑھیں گے ...لیکن جب وہ وقت آیا تو اب طبیعت میںستی ہور ہی ہے اور اُٹھنے کو دل نہیں جاہ رہا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اس وقت صدر مملکت کی طرف ہے یہ پیغام آ جائے کہ ہم تنہیں بہت بڑا انعام یا بہت بڑا منصب یا بہت بڑا عہدہ یا بہت بڑی ملازمت دینا حاہجے ہیں ... اس لیےتم اس وقت فوراً ہارے یاس آ جاؤ .... بتاؤ! کیا اس وقت بھی ستی رہے گی؟ اور کیاتم یہ جواب دو گے کہ میں اس وقت نہیں آ سکتا .... مجھے نیندآ رہی ہے' کوئی بھی انسان جس میں قررا بھی عقل وہوش ہے .... با دشاہ کا یہ پیغام س کراس کی ساری ستی .... کا ہلی اور نیند دور ہوجائے گی اور خوثی کے مارے فور آاس انعام کو لینے کے لیے بھاگ کھڑا ہوگا .... کہ مجھے اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے ....لہذا اگر اس وفت بیفس اس انعام کے حصول کے لیے بھاگ پڑے گا تو اس ہے معلوم ہوا کہ حقیقت میں اُٹھنے میں کوئی عذر نہیں ہے....اگرحقیقت میں واقعتہ اُٹھنے ہے کوئی عذر ہوتا تواس وقت نہ جاتے اور بلکہ بستر پر پڑے رہتے....لہذا پیقسور کرو کہ دنیا کا ایک سربراہ حکومت جو بالکل عاجز .... در عاجز ہے وہ اگر تنہیں ایک منصب کے لیے بلار ہا ہے تو اس کے لیے اتنا بھاگ رہے ہولیکن احکم الحا کمین ....جس کے قبضہ وقدرت میں پوری کا ئنات ہے.... دینے والا وہ ہے .... چھیننے والا وہ ہے ....اس کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے تو تم اس کے دربار میں حاضر ہونے میں ستی کررہے ہو؟ اس تصورے ان شاء الله ہمت پیدا ہوگی اوروہ وقت جو برکار جار ہاہے وہ ان شاءاللہ کا م میں لگ جائے گا۔

#### شهوانی خیالات کاعلاج

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے گئے کہ یہ جو گناہ کے داعیے اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج اس طرح کرو کہ جب دل میں پینخت تقاضا پیدا ہو کہ اس نگاہ کوغلط جگہ پراستعمال کر کے لذت حاصل کروں تو اس وفت ذراسا پیضور کرو کہ اگر میرے والد مجھے اس عالت میں ویکھے لیں کیا پھر بھی بیر کت جاری رکھوں گا؟ یا اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے شیخ مجھےاس حالت میں دیکھ رہے ہیں کیا پھربھی بیکام جاری رکھوں گا؟ یا مجھے پیۃ ہو کہ میری اولا دمیری اس حرکت کود مکیر ہی ہے تو کیا پھر بھی بیام جاری رکھوں گا؟ ظاہر ہے کہ اگر ان میں کوئی بھی میری اس حرکت کوو مکیور ہا ہوگا تو میں اپنی نظر نیجی کرلوں گا اور پیرکام نہیں کروں گا.... جاہے دل میں کتنا شکر یہ تقاضا پیدا کیوں نہ ہو؟ پھرتضور کرو کہان لوگوں کے دیکھنے نہ و کیھنے سے میری دنیاوآ خرت میں کوئی فیرق نہیں پڑتالیکن میری اس حالت کو جواحکم الحا کمین د مکیرر ہاہے اس کی برواہ مجھے کیوں نہ ہو ... اس کیے کہوہ مجھے اس برسز ابھی دے سکتا ہے .... اس خیال اورتصور کی برکت ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ ہے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللّہ سرہ فرماتے تھے کہ ذرااس بات کا تصور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں تم ہے یوں فرمائیں کہ اچھا اگر تہہیں جہنم ہے ڈرلگ رہاہے ... تو چلوہم تہمیں جہنم سے بچالیں گے ...لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے وہ بیرکتمہاری زندگی جو بچین سے جوانی اور بڑھا یے تک اور مرنے تک تم نے گزاری ہے اس کی ہم فلم چلا کیں گے اور اس فلم کے دیکھنے والوں میں تمہاراباپ ہوگا... تمہاری ماں ہوگی... تمہارے بہن بھائی ہوں گے ....تہماری اولا د ہوگی ....تمہارے شاگر د ہوں گے ....تمہارے استاد ہوں گے ... تمہارے دوست احباب ہوں گے اور اس فلم کے اندر تمہاری پوری زندگی کا نقشہ سامنے کر دیا جائے گا ....اگر تمہیں یہ بات منظور ہوتو پھر تمہیں جہنم سے بچالیا جائے گا....اس کے بعد حضرت رحمة الله عليه فرماتے تھے كەاپىيے موقع برآ دى شايدآ گ كے عذاب كوگوار ه كرلے گا... مگراس بات کوگوارہ نہیں کرے گا کہان تمام لوگوں کے سامنے میری زندگی کا نقشہ آ جائے۔

لہندا جب اپنے مال ... باپ ... دوست احباب ... عزیز وا قارب اور مخلوق کے سامنے آئ سامنے اپنی زندگی کے احوال کا آنا گوار ہمبیں تو پھران احوال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا کیسے گوار ہ کرلوگے ؟ اس کوذراسوچ لیا کرو۔ (جمهم ۱۹۷)

#### اخلاص مطلوب ہے

حضرت و اکثر عبدائی صاحب قدس الله سره و برے کیف کے عالم میں فر بایا کرتے تھے کہ جبتم لوگ ہجدے میں جاتے ہوتو سجدہ میں "سبحان رہی الاعلی" کی مرتبہ کہتے ہوں مشین کی طرح زبان پر بیت ہے جاری ہوجاتی ہے ۔۔۔ لیکن اگر کسی دن یہ کلمہ "سبحان رہی الاعلی" ایک مرتبہ الله تعالی اس ایک مرتبہ الله تعالی اس ایک مرتبہ "ایک مرتبہ الاعلی" کی بدولت بیڑہ ویار کردی گے ۔۔۔ لہذا بیمت خیال کرد ایک مرتبہ "سبحان رہی الاعلی" کی بدولت بیڑہ ویار کردی گے ۔۔۔ لہذا بیمت خیال کرد جا گر تنبا گھر میں رہ کرعبادت کریں گے تعنید آ جائے گی ۔۔ اس لیے اگر فیند آ جائے تو سو جاؤ اور سوکر تھوڑی ہی نیند آ جائے تو سو جاؤ اور سوکر تھوڑی ہی نیند پوری کراواور پھر اُٹھ جاؤ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی عالت میں قرآ ان شریف پڑھتے پیٹھ ہوئے تہارے منہ سے کوئی لفظ غلط نگل جائے۔ عالت میں قرآ ان شریف پڑھتے ہوئے تہارے منہ سے کوئی لفظ غلط نگل جائے۔ عالت میں قرآ ان شریف پڑھتے ہوئے تہارے منہ سے کوئی لفظ غلط نگل جائے۔ عالیہ کا تو یہ دومرا تو دی ساری رات سنت کے خلاف جاگ رہا ہے اور دومرا آ دی صرف ایک گھنٹہ جاگائین سنت کے مطابق جاگاتو یہ دومرا تھی میں جو خلاف جاگ رہا ہے اور دومرا آ دی صرف ایک گھنٹہ جاگائین سنت کے مطابق جاگات ویہ دومرا تھیں میں جو جاگائین سنت کے مطابق جاگات ویہ دومرا تھیں میں جو کے دومرا تھیں ہوئے کے دومرا تھیں ہوئے کی دوجہ بہتر ہے۔ دی ہوئے کھنٹہ جاگائین سنت کے مطابق جاگاتی دوجہ بہتر ہے۔ دی ہوئے کھنٹہ جاگائین سنت کے مطابق جاگاتی دوجہ بہتر ہے۔ دی ہوئے کہ کھنٹہ جاگائین سنت کے مطابق جاگاتی دوجہ بہتر ہے۔ دی ہوئے کھنٹہ جاگائین سنت کے مطابق جاگاتی دوجہ بہتر ہے۔ دی ہوئے کھنٹہ جاگائین سنت کے مطابق جاگاتی دوجہ بہتر ہے۔ دی ہوئے کھنٹہ جاگائین سند

#### ایک بهترین مثال

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن کسی آ دمی کے پاس جا کراس کی تعریف کرواوراس کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہو...اورتم اگلے دن پھر جا کے اس کی تعریف کرو...تیسرے دن پھر جا کرتعریفی کلمات کہو...اب اگرتمہارا پیمل اس شخص کو پہند ہوگا تو وہ تمہاری بات سنے گا...منع نہیں کرے گالیکن اگرتمہارا پیمل اس کو پہند نہیں ہوگا تو ایک مرتبہ کرو گے .... دومرتبہ کرو گے کیکن تیسری مرتبہ وہ تہہیں ہا ہر نکال دے گا اور تہہیں تعریف کرنے ایک مرتبہ کا ذکر کیا اور اور تہہیں تعریف کرنے نہیں دے گا .... ای طرح جب تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اور پھراللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا اور تہہیں دوبارہ تو فیق دی ... تیسری بارتو فیق دی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تہ ہارا یم ل اللہ تعالیٰ کو پیند ہے .... یہی ٹوٹا بھوٹا عمل ان کے ہاں بیند ہے .... اہندااس کی ناقدری مت کرو بلکہ اس پراللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ (ج ہوں ہو)

### ساری گفتگو کا حاصل

حضرت والا قدس الله سره فرما یا کرتے تھے کہ سیدھی سادی بات ہے کہ نبی کریم صلی الله الله الله علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے رہواور ہر عمل پرالله تبارک و تعالیٰ کاشکر اوا کرو کہ یا الله ا آپ نے اپنے فضل و کرم ہے تو فیق عطا فرمائی آپ کاشکر ہے ... میرے اندر کوئی طافت ہی نہیں تھی اور جب اپنی غلطیوں اور کوتا ہیوں کا خیال آئے اس پر تو بہ واستغفار کر لو ... کہ یا الله المجھے ہے کوتا ہیاں ہوئی ہیں ... مجھے معاف فرماؤ ہے کے ... ایسا کرنے سے ان شاء اللہ تو اضع کا بھی حق ادا ہوجائے گا اور کیکبر بھی یاس نہیں آئے گا۔ (ج دس ۵۸)

### شكركن سيكروس

ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ میں تہمیں ایک بات بتاتہ ہوں .... آج تمہیں اس بات کی قدر نہیں ہوگی جب بھی اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق ویں گے تب تہمیں قدر معلوم ہوگی .... وہ سہ کہ اللہ تعالیٰ کاشکر کٹر ت ہے کیا کرو ... اس لیے جس قدر شکر کرو گے امراض باطنہ کی جڑ کئے گی .... واقعہ بیہ ہے کہ اس وقت واقعی وہ با تیں اتن سمجھ میں نہیں آتی تھیں ... اب تو بھے کچھ بھی میں آنے گی جی کہ بیٹ کہ بیشکر ایک دولت ہے جو بہت سے امراض باطنہ کا خاتمہ کرنے والی ہے .... حضرت فرماتے تھے کہ میاں وہ ریاضتیں اور مجاہدے کہاں کرو گے .... جو پہلے زمانے کے لوگ اپنے شیون کے پاس جاکر کیا کرتے تھے ... مشقتیں اٹھاتے تھے ۔۔۔ کیا کرتے تھے ... مشقتیں اٹھاتے تھے ... میں کرتے تھے ... مشقتیں اٹھاتے تھے ... میں کہ بیاد کیا کرتے تھے ... مشقتیں اٹھاتے تھے ... میں کہ بیاد کیا کرتے تھے ... مشقتیں اٹھاتے تھے ... میں کہ بیاد کیا کرتے تھے ... مشقتیں اٹھاتے تھے ... مشقتیں اٹھاتے تھے ... میں کیا کہ کہ بیاد کیا کہ کو کھا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھا کے کہ کہ کو کھا کے کھا کے کھا کے کھا کیا کہ کیا کہ کہ کہ کو کھا کے کہ کہ کیا کہ کو کھا کیا کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کھا کے کہ کو کھا کہ کے کہ کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کہ کو کھا کے کہ کو کھا کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کہ کہ کہ کہ کے کھا کے کہ کو کھا کے کہ کے کھا کے کہ کہ کو کھا کے کہ کہ کے کھا کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کو کھا کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کے کہ کو کھا کے کہ کے کہ کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کو کھا کے کہ کو کھا کے

... بھو کے رہتے تھے ... جمہارے پاس اتناوفت کہاں؟ اور تمہارے پاس اتنی فرصت کہاں؟ ؟ بس ایک کام کرلؤوہ یہ کہ کثرت سے شکر کرو ... جتنا شکر کرو گے ان شاء اللہ تواضع پیدا ہوگی ... اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تکبر دور ہوگا... امراض باطنہ رفع ہوں گے۔ (ج ۵۹ ۵۹)

### یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا

حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے سے کہ نگاہ کا غلط استعال باطن کے لیے سم قاتل ہے ....اگر باطل کی اصلاح منظور ہے تو سب سے پہلے اس نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی .... ہیر کرنی ہوگی .... ہیر امشکل نظر آتا ہے ، ڈھونڈ نے ہے بھی آئکھوں کو پناہ نہیں ملتی .... ہر طرف بے پردگی ہے جابی .... عریا نی اور فحاشی کا بازارگرم ہے ....ا لیے میں اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے کیاں اگر ایمان کی حلاوت حاصل کرنا منظور ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور محبت منظور ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور محبت منظور ہے اور اپنے باطن کی صفائی .... تزکیداور طہارت منظور ہے تو پھر یہ کڑوا گھونٹ بینا ہی پڑے گا اور بہ کڑوا گھونٹ ہے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی ... لیکن یہ کڑوا گھونٹ ایسا ہے کہ شروع میں تو بہت کڑوا ہوتا ہے ... گر جب ذرااس کی عادت ڈال لو تو پھر یہ گھونٹ ایسا ہے کہ شروع میں تو بہت کڑوا ہوتا ہے ... گر جب ذرااس کی عادت ڈال لو تو پھر یہ گھونٹ ایسا میٹھا ہوجا تا ہے کہ پھراس کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ (ج ۵ص ۱۲۰)

### دعاکے بعدا گرگناہ ہوجائے؟

والے کودے دی؟ بات دراصل ہے ہے کہ گناہ سے بچنے کی بیدعا قبول تو ہوئی کیکن اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ اول تو ان شاءاللہ گناہ سرز دنہیں ہوگا اور اگر بالفرض گناہ ہوبھی گیا تو تو ہہ کی تو فیق ضرور ہوجائے گی ...لہٰذادین کے بارے میں بیدعا بھی رائیگاں نہیں جائے گی۔

حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دعا کرنے کے باوجود اگر پاؤں پھسل گیا اورہ گناہ سرز دہوگیا تو اللہ تعالٰی ہے بدگمان مت ہوجاؤ کہ اللہ میاں نے ہماری دعا قبول نہیں کی ....ارے ناوان تھے کیا معلوم ....ہم تھے کہاں پہنچا نا چاہتے ہیں ....اس لیے جب گناہ سرز دہوگا تو پھر ہم تہہیں تو بہ کی تو فیق دیں گئ پھر ہم تہہیں اپنی ساری ....ا بی غفاری ....ا بی پردہ بوشی کا اور اپنی رحمتوں کا مورد بنا کیں گے ....اس لیے اس دعا کو بھی رائیگال اور برکیارمت مجھو ....بس بیدوکام کرتے رہو ہمت ہے کام لواورد عا میں دعا کو بھروا کیا ہے گیا ہو جا تا ہے ....ان شاء اللہ تعالٰی (ج میں اس)

## رزق میں پوشیدہ تعمیں

ایک مرتبہ حضرت صاحب قد س اللہ سرہ کے ساتھ ایک وعوت میں گئے جب وسترخوان پر کھانا آیا اور کھانا شروع کیا گیا تو حضرت والانے فرمایا کہتم ذراغور کرو کہ اس ایک کھانے میں جوہم اس وقت کھارہ ہو۔...اس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف قتم کی کتنی نعمیں شامل ہیں ....
سب سے پہلے تو کھانامستقل نعمت ہاس لیے اگر انسان شدید بھو کا ہواور بھوک کی وجہ سے مرر ہا ہوں اور کھانے کی کوئی چیز میسر نہ ہوتو اس وقت خواہ کتنا ہی خراب کھانا اس کے سامنے لایا جائے وہ اس کو بھی غذیمت سمجھ کر کھانے کے لیے تیار ہوجائے گا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھے گا...اس سے معلوم ہوا کہ کھانا انچھا ہویا برا ہو ...لذیذ ہویا ہے مزہ ہو ...اس لیے وہ بھوک کی تکلیف کو دور کر رہا ہے۔

دوسری نعمت سے کہ بیکھانا مزیداربھی ہے....اپنی طبیعت کے مطابق بھی ہے اب اگر کھانا تو موجود ہوتالیکن مزیدار نہ ہوتا اور اپنی طبیعت کے موافق نہ ہوتا... تو ایسے کھانے کو کھا کرکسی طرح پیٹ بھر کر بھوک مار لیتے ...لیکن لذت حاصل نہیں ہوتی۔ تیسری نعمت بیہ ہے کہ کھلانے والاعزت سے کھلار ہاہے ....اب اگر کھانا بھی میسر ہوتا اور مزیدار بھی ہوتا لذیذ بھی ہوتا .... لیکن کھلانے والا ذات کے ساتھ کھلاتا اور جیسے کسی نوکر اور غلام کو کھلایا جاتا ہے ....اس طرح ذلیل کر کے کھلاتا .... تو اس وقت اس کھانے کی ساری لذت دھری رہ جاتی اور سارا مزہ خراب ہوجاتا .... جیسے کسی نے کہا ہے کہ

اے طائز لاہوتی اس رزق ہے موت انچھی جس رزق ہے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی لہٰذا اگر کوئی شخص ذلیل کرکے کھانا کھلار ہا ہے ... بتو اس کھانے میں کوئی لطف نہیں وہ کھانا بے حقیقت ہے ... الحمد للہ ہمیں بیہ تیسری نعمت بھی حاصل ہے کہ کھلانے والاعزت سے کھلار ہاہے۔

چوتھی نعمت کیے ہے کہ بھوک اور کھانے کی خواہش بھی ہے ... اس کئے کہ اگر کھانا بھی میسر ہوتا اور وہ کھانا لذینے ہی ہوتا ... اور کھلانے والاعزت ہے بھی کھلاتالیکن بھوک نہ ہوتی اور معدہ خراب ہوتی ... تواس صورت میں اعلی سے اعلیٰ کھانا بھی بریار ہے ، مھوک نہ ہوتی اور معدہ خراب ہوتی ... تواس صورت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی بریار ہے ، اس کیے کہ انسان ان کونہیں کھاسکتا تو الحمد للد ... کھانا بھی لذیذ ہے کھلانے والاعزت سے کھلار ہاہے اور کھانے کی بھوک اور خواہش بھی موجود ہے۔

پانچوی نعت ہے کہ عافیت اور اظمینان کے ساتھ کھار ہے ہیں ... کوئی پریشائی نہیں ہوتی '
ہے'اس لئے کہ اگر کھانا تو لذیذ ہوتا... کھلانے والاعزت ہے بھی کھلاتا' بھوک بھی ہوتی '
لیکن طبیعت میں کوئی الی پریشانی لاحق ہوتی ... کوئی فکر طبیعت پر ہوتی یا اس وقت کوئی 
خطرناک قتم کی خبر مل جاتی ... جس ہے دل دو ماغ پریشان اور ماؤف ہوجا تا تو الیں صورت میں بھوک ہوتے ہوئے بھی وہ کھانا انسان کیلئے برکار ہوجا تا ... الحمدللا عافیت اور اطمینان 
عاصل ہے ... کوئی الیمی پریشانی نہیں ہے جس کی وجہ سے کھانا ہے لذت ہے مزہ ہوجا تا ہے۔ اگر سے مصل ہو تی ہوئے احباب اور دوستوں کے ساتھ مل کر کھانا کھارہ ہیں ... اگر سے 
سب نعمیں حاصل ہوتیں ... لیکن اسلیم بیٹھے کھار ہے ہوتے اس لئے کہ تنہا کھانے میں اور اپنے 
دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے کے ساتھ مل کر کھانا کے کہا ہوں کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانا کے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانا کے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ۔.. اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ... اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کی کھیں بھر ان کی کے ساتھ مل کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے ۔.. اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بھر کی کو کھانے کی کے ساتھ مل کر کھانے کے ساتھ مل کر کھانے کے ساتھ مل کر کھانے کی کے ساتھ مل کر کھانے کے ساتھ مل کے ساتھ مل کر کھانے کے ساتھ مل کر کھانے کے ساتھ مل کے ساتھ مل کے ساتھ مل کر کھانے کے

کھانے میں جو کیف اورلطف حاصل ہوتا ہے ....وہ تنہا کھاتے وقت حاصل نہیں ہوسکتا للہذا یہ ایک مستقل نعمت ہے ....بہر حال فر مایا کرتے تھے کہ یہ کھانا ایک نعمت ہے کیکن اس ایک کھانے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی معتیں شامل ہیں ... تو کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ کاشکرادانہیں کروگے؟

لہذا جب بید کھانا اس استحضار کے ساتھ کھایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتی تعتیں عطا فرمائی ہیں ... بقو پھر ہر نعت پر اللہ کاشکرا داکر کے کھانا کھاؤاور .... جب اس طرح ہر نعت پر شکرا داکرتے ہوئے کھاؤگے ... بقو ایک طرف تو کھانے کے اندر عباد توں میں اضافہ ہے اس لئے کہ اگر صرف بیم اللہ پڑھ کر کھانا کھالیتے .... اور نعتوں کا استحضار نہ کرتے تو بھی وہ کھانا عبادت بن جاتا لیکن کئی نعتوں کا استحضار کرتے ہوئے .... اور ان پر اللہ تعالیٰ کاشکرا داکرتے ہوئے کھانا کھایا ... بقویہ کھانا بہت سی عباد توں کا مجموعہ بن گیا اور اس کے نتیج میں یہ کھانا جو تھیقت میں دنیا ہے .... ایک طرف اس کے ذریعے لذت بھی عاصل ہور ہی ہے اور دوسری طرف تہماری نیکیوں میں بھی اضافہ کا سبب بن رہا ہے عاصل ہور ہی ہے اور دوسری طرف تہماری نیکیوں میں بھی اضافہ کا سبب بن رہا ہے اس کی ان من او بید گاہ کی تبدیلی سے انسان کی دنیا ہمی دین بن جاتی ہے مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

ابرو بادو مه و خورشید و فلک در کار اند تا تو نانی بکف آری و بغفلت نخوری یعنی الله تعالی نے بیآسان... بیز مین بی بادل بیرچاند بیسورج 'ان سب کوتمهاری خدمت کیلئے لگایا ہوا ہے ... تا کہ ایک روٹی تمہیں حاصل ہوجائے مگراس روٹی کوغفلت کے ساتھ مت کھانا بس تمہارا کام صرف اتنا ہی ہے ... بلکہ الله کانام لے کر... الله کا ذکر کرکے کھاؤ اور اگر کھانے سے پہلے بھول جاؤ تو جب یاد آجائے ... اس وقت بسم الله اولہ وآخر ہ پڑھاو۔ (جلدہ ہے ۔ ۱۵)

#### مسلمان اور کا فر کے کھانے میں امتیاز

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین درحقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے.... ذراسازاویہ نگاہ بدل لوتو یہی دنیادین بن جائے گا...مثلاً یہی کھانا''بسم اللہ'' پڑھے بغیر کھالواوراللہ تعالیٰ کی نعمت کے استحضار کے بغیر کھالوتو پھراس کھانے کی حد تک تم میں اور

کافر میں کوئی فرق نہیں ...اس لیے کھانا کافر بھی کھار ہا ہے اور تم بھی کھارہے ہو...اس کھانے کے ذریعے سے تمہاری بھوک دور ہوجائے گی اور زبان کو چنخارہ مل جائے گالیکن وہ کھانا تمہاری دنیا ہے .... دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور جیسے گائے .... بھینس .... بکری اور دوسرے جانور کھارہے ہو... دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ (جھس ۱۳۹۱)

### ایک عمل میں کئی سنتوں کا ثواب

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کرنالوٹ کا مال ہے .... مطلب میہ ہے کہ ایک عمل کے اندر جتنی سنتوں کی نیت کرلوگے اتن سنتوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا.... مثلاً پانی پینے وقت بیزیت کرلوکہ میں تین سانس میں پانی اس لیے پی رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تین سانس میں پینے کی تھی اس سنت کا ثواب حاصل ہوگیا .... اسی طرح بیزیت کرلی کہ میں سانس لیتے وقت برتن کو اس لیے منہ ہے ہٹا رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے ہے منہ ہے ہٹا رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے ہے منع فر مایا ہے .... اب دوسری سنت پڑمل کا بھی ثواب حاصل ہوگیا .... اس لیے سنتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تا کہ آ دمی جب کو گی عمل کر بے تو ایک ہی عمل کے اندر جتنی سنتیں ہیں ان سب کا دھیان اور خیال رکھے اور ان کی نیت کر بے تو بھر ہر ہرنیت اندر جتنی سنتیں ہیں ان سب کا دھیان اور خیال رکھے اور ان کی نیت کر بے تو بھر ہر ہرنیت کے ساتھ ان شاء اللہ مستقل سنت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ (ج میں ۲۲۳)

### خواتنين ان اعضاء کو چھيائيں

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فتنے جوآج کل عام رواج پاگئے ہیں ....ان کوکسی طرح ختم کرو ....خوا تین اس حالت میں مجمع عام میں جارہی ہیں کہ سرکھلا ہوا ہے .... باز و کھلے ہوئے ہیں ....سینہ کھلا ہوا ہے .... پیٹ کھلا ہوا ہے .... باز و کھلے ہوئے ہیں ....سینہ کھلا ہوا ہے .... پیٹ کھلا ہوا ہے الانکہ ''ستز'' کا تھم یہ ہے کہ مرد کے لیے مرد کے سامنے ستر کھولنا بھی جائز نہیں اور عورت کے لیے عورت نے ایسالباس پہن لیا کے لیے عورت نے ایسالباس پہن لیا

جس میں سینہ کھلا ہوا ہے .... پیٹ کھلا ہوا ہے .... باز و کھلے ہوئے ہیں تو اس عورت کواس حالت میں دوسری عورتوں کے سامنے آنا بھی جائز نہیں چہ جائیکہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئے اس لیے کہ بیاعضاءاس کے ستر کا حصہ ہیں۔(ج۵س ۲۷۰)

### شكشكى اورفنائيت ببيداكرو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو معاملہ عبدیت اور بندگی کا ہے .... اللہ اللہ عبدیت اور بندگی کا ہے .... اللہ اللہ عبدیت اور بندگی کا ہے .... ان شاءاللہ باری تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوں گے۔ اور جتنا اپنی بندگی کا مظاہرہ کرو گے .... ان شاءاللہ باری تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوں گے۔

اور بیشعر پڑھا کرتے تھے کہ

جز شکته می تگیرد فضل شاه

فهم خاطر تیز کردن نیست راه

یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بیراستہ ہیں ہے کہ...اپ آپ کوزیادہ عقمنداور ہوشیار جمائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو اس فخص پر ہوتا ہے ....جواللہ تعالیٰ کے سامنے شکستگی اور بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے ....ارے کہاں کی شان اور کہاں کی بڑائی جمائے ہو....شان اور بڑائی اور خوشی کا موقع تو وہ ہے ....جب اللہ تعالیٰ ہماری روح نکل رہی ہو ....اس وقت اللہ تعالیٰ بیفر مادیں کہ یا بیٹھ کا النّف سُ الْمُطُمنِنَّةُ

دیکھئے اس آیت میں اس بندہ کی روح سے کہا جائے گا کہ....میرے بندوں میں داخل ہوجا و اس سے معلوم ہوا کہ....انسان کاسب سے اعلیٰ مقام بندگی ہے'۔ (جلدہ ۳۲)

### ابھی بیرجیاول کیجے ہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ بڑے بجیب وغریب معارف جاری فرمایا کرتے تھے ....ایک دن فرمانے گئے جب بلاؤ پکایا جاتا ہے ....تو شروع شروع میں ان چاولوں کے اندر جوش ہوتا ہے ان میں سے آواز آتی رہتی ہے اور وہ حرکت کرتے رہتے ہیں ....اوران چاولوں کا جوش مارنا ...جرکت کرنا اس بات کی علامت ہے

کہ چاول ابھی کچے ہیں کہنیں ہیں وہ ابھی کھانے کے لائق نہیں اور نہ ان میں ذا نقہ ہاور نہ خوشبولیکن جب چاول پکنے کے بالکل قریب ہوجاتے ہیں اس وقت اس کا دم نکالا جاتا ہے اور دم نکالتے وقت نہ تو ان چاولوں میں جوش ہوتا ہے ....نہ حرکت اور آ واز ہوتی ہے ....اس وقت وہ چاول بالکل خاموش پڑے رہتے ہیں ...لیکن جیسے ہی اس کا دم نکالا ان چاولوں میں سے خوشبو پھوٹ پڑی اور اب اس میں ذا کقہ بھی پیدا ہو گیا اور کھانے کے قابل ہو گئے۔

صبا جو ملنا تو کہنا ہے میرے یوسف سے پھوٹ نکلی ہے ترے پیرائن سے بو تیری

ای طرح جب تک انسان کے اندر بید و ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں .... میں بڑا علامہ ہوں میں بڑا علامہ ہوں میں بڑا منازی ہوں .... چا ہے دعوے زبان پر ہوں چا ہے دل میں ہوں اس وقت تک اس انسان میں نہ فوشبو ہا ور نہ اس کے اندر ذا کقہ ہے وہ تو کیا چا ول ہے اور جس دن اس نے اللہ تعالیٰ کآ گا ہے ان دعو وک کوفن کرکے یہ کہد دیا کہ میری تو کوئی حقیقت نہیں .... میں پچھ ہیں ...اس دن اس کی خوشبو چھوٹ پڑتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیض پھیلاتے ہیں۔ میں پچھ ہیں ...اس دن اس کی خوشبو پھوٹ پڑتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیض پھیلاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے:

میں عارفی کو اورہ صحراء فنا ہوں ایک عالم بے نام ونشاں میرے لیے ہے میں عارفی کو اورہ صحراء فنا ہوں ایک عالم بے نام ونشاں میرے لیے ہے میں عارفی کو اورہ صحراء فنا ہوں ایک عالم بے نام ونشاں میرے لیے ہے میں اس کی دورہ سے ایک عالم بے نام ونشاں میرے لیے ہے میں عارفی کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی

### حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحبؒاورتواضع

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے کہ میں اپنے گھر میں کبھی بھی ننگے پیربھی چلتا ہوں ....اس لیے کہ کسی روایت میں پڑھ لیاتھا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر ننگے پاوگ بھی چلے تھے ....میں بھی اس لیے چل رہا ہوں تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل ہوجائے ....اور فرمایا کرتے کہ میں ننگے پاوگ چلتے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل ہوجائے ....اور فرمایا کرتے کہ میں ننگے پاوگ چلتے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہوکر کہتا ہوں کہ دیکھ .... تیری اصل حقیقت تو بیہ کہ نہ پاوگ میں جوتا نہ سر پرٹو بی اور نہ جسم پرلہاس اور تو انجام کارمٹی میں مل جانے والا ہے۔ (ج ۵س سے)

### اگرصدرمملکت کی طرف سے بلاوا آجائے

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگرتم نے اپنا یہ معمول بنا کررکھا ہے کہ فلال وقت میں تلاوت کروں گا.... یا فلال وقت میں نفل نماز پڑھوں گالیکن جب وہ وقت آیا تو طبیعت میں ستی ہورہی ہے ....اورا مضے کو دلنہیں چاہ رہا ہے تو ایسے وقت میں اپنے نفس کی ذرا تربیت کیا کرو....اوراس نفس ہے کہوکہ اچھا...اس وقت تو تمہیں ستی ہورہی ہے ....اور بستر سے اُٹھنے کودل نہیں چاہ رہا ہے لیکن سے بتاؤ کہ اگراس وقت صدر مملکت کی طرف سے بیہ پیغا م آ جائے کہ ہم تمہیں بہت بڑا انعام یا بہت بڑا منصب یا عہدہ وینا چاہتے ہیں اس لیے تم اس پیغام لانے والے کو یہ جواب دو گے کہ میں اس وقت بھی ستی رہے گی؟ اور کیا تم پیغام لانے والے کو یہ جواب دو گے کہ میں اس وقت نہیں آ سکتا کیونکہ اس وقت تو میں میں ذرا بھی عقل وہوش ہے ....صدر مملکت کا یہ پیغام ان کراس کی ساری ستی ....کا بلی اور نیند دور ہوجائے گی اور خوش کے مارے فورا انعام حاصل کرنے کیلئے بھاگ کھڑ اہوگا۔

لہذا اگراس وقت بینس اس انعام کے حصول کے لیے بھاگ پڑے تو اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں اُٹھنے سے کوئی عذر نہیں تھا...اگر حقیقت میں اُٹھنے سے کوئی عذر نہیں تھا....اگر حقیقت میں اُٹھنے سے کوئی عذر نہیں تھا....اگر حقیقت میں اُٹھنے سے کوئی عذر نہوتا تو صدر مملکت کا پیغام س کرنداُ ٹھتے .... بلکہ بستر پر پڑے رہتے ....اس کے بعد بیسوچو کہ دنیا کا ایک سربراہ مملکت جو بالکل عاجز ....انتہائی عاجز ہے ....وہ اگر تمہیں ایک انعام یا منصب دینے کے لیے بلار ہا ہے تو تم اس کے لیے اتنا بھاگ سکتے ہو ...لیکن وہ احکم الحا کمین منصب دینے کے لیے بلار ہا ہے تو تم اس کے لیے اتنا بھاگ سکتے ہو ...لیکن وہ احکم الحا کمین منصب دینے کے لیے بلار ہا ہے تو تم اس کے لیے اتنا بھاگ سکتے ہو ...لیکن وہ احکم الحا کمین منصب دینے کے لیے بلار ہا ہے تو اس کے در بار میں حاضر ہونے میں سستی کر رہے ہو؟ ....ان با تو ل طرف سے بلاوا آر ہا ہے تو اس کے در بار میں حاضر ہونے میں سستی کر رہے ہو؟ ....ان با تو ل کا تصور کرنے سے ان شاء اللہ اس کام کی ہمت ہوجائے گی ...اور سستی دور ہوجائے گی۔۔

### بیروزه کس کیلئے رکھرے تھے؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ حضرت تھا نوی کی ہیہ بات نقل فرماتے تھے کہ ایک شخص رمضان میں بیار ہوگیا اور بیاری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا....
اب اس کو اس بات کاغم ہور ہا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوٹر گیا.... حضرت فرماتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں ... اس لیے کہ بید کیھو کہتم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ اگرتم اپنی ذات کے لیے اپنا جی خوش کرنے کے لیے ... اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے روزہ کھ رہے ہوتو پھر تو بیشک اس پرغم اور صدمہ کرو کہ بیاری آگئی ... اور روزہ چھوٹ گیا ... اس لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہوتو پھرغم کرنے کی ضرورت نہیں ... اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا ہے کہ بیاری میں روزہ چھوڑ دو۔

لہذا اگر شرعی عذر کی وجہ سے روز ہے قضا ہور ہے ہیں .... یا معمولات چھوٹ رہے ہیں .... مثلاً بیاری ہے ...سفر ہے ... یا خواتین کی طبعی مجبوری ہے یا کسی زیادہ اہم مصروفیت کی وجہ سے جو دین ہی کا تقاضاتھی ...معمول چھوٹ گیا مثلاً ماں باب بیمار ہیں ...ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے ...اوراس خدمت کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا ....تواس سے بالکل رنجیدہ نہ ہونا چاہیے عذر کی وجہ سے معمول کوچھوڑ نانہیں چاہیے عذر کی وجہ سے جھوٹ جائے تواس پولیے عذر کی وجہ سے معمول کوچھوڑ نانہیں چاہیے عذر کی وجہ سے جھوٹ جائے تواس پر رنجیدہ نہ ہونا چاہیے۔ (ج ۵ ص۱۱۳)

#### ہرکام کے وقت زاویہ نگاہ بدل لو

میرے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ .... میں نے سالہا سال اس بات کی مشق ہے .... مثلاً گھر میں داخل ہوا اور کھانے کا وقت آیا اور دسترخوان پر بیٹھے کھانا سامنے آیا اب بھوک شدید ہے .... اور کھانا بھی لذیذ ہے دل چاہ رہا ہے کہ فوراً کھانا شروع کردوں .... کیکن ایک لمجے کیلئے کھانے ہے رک گیا .... اور دل سے کہا کہ یہ کھانا شہیں کھا نمیں گے .... اس کے بعد دوسرے لمجے بیسوچا کہ یہ کھانا اللہ کی عطا ہے اور جواللہ

تعالی نے مجھے عطافر مایا ہے بیم برے قوت باز و کا کرشم نہیں ہے ....اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ بیتھی کہ جب کھانا سامنے آتا .... تو اللہ تعالی کاشکرا داکر کے اس کو کھالیا کرتے تھے .... اس لئے میں بھی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اس کھانے کو کھاؤں گا... اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا۔

گریں داخل ہوئے اور بچہ کھیلا ہواا چھا معلوم ہوا...دل چاہا کہ اس کو گودیں اٹھا کر بیار کریں ... لیکن ایک لیمے کیلئے رک گئے اور ... سوچا کہ محض دل کے چاہئے پر بیچے کو گود میں نہیں لیں گے ... بھر دوسرے لیمے بید خیال لائے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت فر مایا کرتے تھے اور ... ان کو گود میں گود میں لے لیا کرتے تھے اب میں بھی آپ کی سنت کی اتباع میں بیچے کو گود میں اٹھاؤں گا ... اس کے بعد بیچے کو اٹھالیا ... حضرت والا فر مایا کرتے تھے کہ میں نے سالہا سال تک اس عمل کی مشق کی ہے اور بیشعر سنایا کرتے تھے کہ میں نے سالہا سال تک اس عمل کی مشق کی ہے اور بیشعر سنایا کرتے تھے کہ میں کے سالہا سال تک اس عمل کی مشق کی ہے اور بیشعر سنایا کرتے تھے کہ

جگریانی کیاہے مدتوں غم کی کشاکشی میں کوئی آسان ہے کیا خوگر آزاد ہوجانا سالہا سال کی مشق کے بعد بیہ چیز حاصل ہوئی ہے ... اور الحمد للداب تخلف نہیں ہوتا ... اب جب بھی اس قتم کی کوئی نعمت سامنے آتی ہے تو پہلے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ... پھر اس پرشکر ادا کر کے بسم اللہ پڑھ کر اس کام کوکر لیتا ہوں اور اب عادت پڑگئی ہے اور ... اسی کوز او بیزگاہ کی تبدیلی کہتے ہیں اس کے نتیجے میں دنیاوی چیز دین بن جاتی ہے (جلدہ ص ۱۳۹)

### حضرت يونس عليهالسلام كاطرزا ختياركرو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحیؑ صاحب قدس اللّدسرہ بھی بڑی عجیب عجیب با تیں ارشاد فرمایا کرتے تھے ....فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت بونس علیہ السلام کو تین دن تک مجھلی کے پیٹ میں رکھا ....اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا .... چاروں طرف تاریکیاں اور اندھیریاں چھائی ہوئی تھیں ....اورمعاملہ اپنے بس سے باہر ہوگیا تھا....بس اس وقت ان تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کو یکارااور پہکمہ پڑھا۔

"لَا إِلَّهُ إِلَّا اَنُتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنُتُ مِنَ الظَّالِمِيُنَ"

الله تعالی فرماتے ہیں کہ جب اس نے جمیں تاریکیوں کے اندر پکاراتو پھر جم نے بہا:

"فَاسُتَجَبُنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِى الْمُوْمِنِينَ" (سوره الانبياء ٨٨)

یعن ہم نے اس کی پکارسی ....اور ہم نے اس کھٹن سے اس کو نجات عطافر مادی ....
چنا نچہ تین دن کے بعد مجھلی کے پیٹ سے نکل آئے ....آگاللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم اسی
طرح مؤمنوں کو نجات دیتے ہیں ....اور دیں گے ....حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
فرمایا کرتے تھے کہ تم ذرا سوچو تو سہی کہ اللہ تعالی نے یہاں کیا لفظ ارشاد فرمادیا کہ ہم
مؤمنوں کو اسی طرح نجات دیں گے؟ کیا ہر مؤمن پہلے مجھلی کے پیٹ میں جائے گا...اور
پھروہاں جاکراللہ تعالی کو پکارے گا...تو اللہ تعالی اس کو نجات دیں گے ....کیا اس آیت کا یہ
مطلب ہے؟ آیت کا یہ مطلب نہیں .... بلکہ آئیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت
یونس علیہ السلام مجھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں گرفتار ہوئے تھے ....اسی طرح تم کسی اور قسم
کی تاریکیوں میں گرفتار ہو سکتے ہوگین وہاں پر بھی تمہارا سہارا وہی ہے جے حضرت یونس
علیہ السلام نے اختیار کیا تھا....وہ یہ کہ جمیں ان الفاظ سے یکارو!

"لَا إِلهُ إِلَّا ٱنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ"

جبتم ان الفاظ ہے ہمیں پکارو گے تو تم جس قتم کی تاریکی میں گرفتار ہو گے ہم تمہیں نجات دے دیں گے۔

## نفل کام کی تلافی

جمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ نے اس صدیث کی بنیاد پرجس میں دعا بھول جانے کا ذکر ہے ...فرمایا کہ جب بھی آ دمی کوئی نفلی عبادت اپنے وقت پرادا کرنا بھول گیایا کسی عذر کی وجہ سے وہ نفلی عبادت نہ کرسکا... توبیانہ سمجھے کہ بس اب اس نفلی عبادت کا وقت تو

چلا گیا...اب چھٹی ہوگئی...بلکہ بعد میں جب موقع مل جائے اس نفلی عبادت کوکر لے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت والا قدس الله سرہ کے ساتھ ایک اجتماع میں شرکت کے لیے جارہے تھے ... مغرب کے وقت وہاں پہنچنا تھا .... گرہمیں نکلتے ہوئے دىر ہوگئى ....جس كى وجەسے مغرب كى نماز راستے ميں ہى ايك مسجد ميں يڑھى .... چونكە خیال بیتھا کہ وہاں پرلوگ منتظر ہوں گے ....اس لیے حضرت والا نے صرف تین فرض اور دوسنتیں پڑھیں اور ہم نے بھی تین فرض اور دوسنتیں پڑھ لیں اور وہاں سے جلدی روانہ ہو گئے .... تا کہ جولوگ انظار کررہے ہیں ....ان کوانتظار زیادہ نہ کرنا پڑے .... چنانچة تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ گئے ...اجتماع ہوا... پھرعشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی .... اوررات کے دی بجے تک اجتماع رہا... پھر جب حضرت والا وہاں سے رخصت ہونے کگے تو ہم لوگوں کو بلاگر ہو چھا کہ بھائی .... آج مغرب کے بعد کی اوابین کہاں گئی؟ ہم نے کہا کہ حضرت .... وہ تو آج رہ گئی .... چونکہ راستے میں جلدی تھی اس لیے نہیں پڑھ سکے ... حضرت والانے فر مایا کہ رہ گئیں ... اور بغیر کسی معاوضے کے رہ گئیں! ہم نے کہا كەحضرت چونكەلوگ انتظار میں تھے ...جلدى پہنچناتھا...اس عذر كى وجەسے اوابين كى نمازره گئی... حضرت نے فر مایا کہ الحمد لله... جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی... بوعشاء کی نماز کے ساتھ جونوافل پڑھا کرتا ہوں ان کے علاوہ مزید چھر گغتیں پڑھ لیں ....اب اگر چہوہ نوافل اوا بین نہ ہوں اس لیے کہ اوا بین کا وقت مغرب کے بعد ہے کیکن بیسو جا كەدە چەركىتىن جوچھوٹ گئىتھىن كى طرح ان كى تلافى كرلى جائے....الحمدىللەمىن نے تواب چھرکعتیں پڑھکراوا بین کی تلافی کرلی ہے....اہتم جانو...تمہارا کام۔ پھر فرمایا کہتم مولوی ہو... بیکہو گے کہ نوافل کی قضائہیں ہوتی اس لیے کہ مسئلہ ہیہ ہے كه فرائض اور واجبات كى قضا ہوتى ہے...سنت اور نفل كى قضائهيں ہوتى .... آپ نے اوابین کی قضا کیسے کرلی؟ تو بھائی تم نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں حضوراقدس صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا تھا کہ اگرتم کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ ....توجب درمیان میں یاد آجائے تو اس وقت پڑھاو....اوراگر آخر میں یاد آجائے اس وقت پڑھاو.... اب دعا پڑھنا کوئی فرض وواجب تو تھانہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ بعد میں پڑھلو.... بات دراصل یہ ہے کہا یک فلل اور مستحب کام جوایک نیکی کا کام تھا اور جس کے ذریعے نامہ اعمال میں اضافہ ہوسکتا تھا وہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس کو بالکلیہ مت چھوڑ و .... دوسرے وقت کرلؤ اب چاہاں کو''قضا'' کہویا نہ کہولیکن اس فل کام کی تلافی ہوجائے۔ یہی باتیں بزرگوں سے سیصنے کی ہوتی ہیں .... اس دن حضرت والا نے ایک عظیم باب کھول دیا .... ہم لوگ واقعی یہی سیصنے تھے .... اور فقہ کے اندر لکھا ہے کہ نوافل کی قضا باب کھول دیا .... ہم لوگ واقعی یہی سیصنے تھے .... اور فقہ کے اندر لکھا ہے کہ نوافل کی قضا نہیں ہوتی ... لیکن تا بی تو ہوسکتی ... لیکن تلا فی تو ہوسکتی جاس لیے کہ اس نفل کے چھو شنے کی وجہ سے نقصان ہوگیا نیکیاں تو گئیں ... لیکن بعد میں جب اللہ تعالی فرآغت کی نعمت عطا فر مائے اس وقت اس نفل کوا دا کرلو .... اللہ تعالی میں جب اللہ تعالی فرآغت کی نعمت عطا فر مائے اس وقت اس نفل کوا دا کرلو .... اللہ تعالی میں جب اللہ تعالی فرآغت کی نعمت عطا فر مائے اس وقت اس نفل کوا دا کرلو .... اللہ تعالی میں جب اللہ تعالی فرآغت کی نعمت عطا فر مائے اس وقت اس نفل کوا دا کرلو .... اللہ تعالی میں جب اللہ تعالی فرآغت کی نعمت عطا فر مائے اس وقت اس نفل کوا دا کرلو .... اللہ تعالی میں جب اللہ تعالی فرآغت کی نعمت عطا فر مائے اس وقت اس نفل کوا دا کرلو .... اللہ تعالی میں جب اللہ تو الی خور جات بلند فرمائے ۔ (آئین ) (جم میں 100)

## کھانا پکانے والے کی تعریف کرنی جاہیے

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ نے آیک مرتبہ اپنا یہ واقعہ سنایا کہ آیک مرتبہ اپنا یہ واقعہ سنایا کہ آیک صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے ....وہ اوران کی بیوی دونوں نے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا...ایک دن انہوں نے آپ گھر پرمیری دعوت کی .... میں چلا گیا....اور جا کر کھانا کھالیا 'کھانا بڑالذیذ اور اور بہت اچھا بنا ہوا تھا... حضرت والا قدس اللہ سرہ کی ہمیشہ کی بیعادت تھی کہ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو اس کھانے کی اور کھانا بنانے والی خاتون کی تعریف ضرور کرتے .... تاکہ اس پراللہ کاشکر بھی ادا ہوجائے .... اور اس خاتون کا دل بڑھ جائے .... چنا نچہ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ خاتون پردے کے پیچھے آئیں .... اور آ کر حضرت والا کو مایا کہ تم نے بڑالذید اور بہت اچھا کھانا پکایا 'کھانے میں بڑا مرد آئی .... تو کھرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو پردے کے پیچھے سے اس خاتون کے مرد آیا .... حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو پردے کے پیچھے سے اس خاتون کے مرد آیا .... حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو پردے کے پیچھے سے اس خاتون کے دونے اور سسکیاں لینے کی آ واز آئی .... میں جیران ہوگیا کہ معلوم نہیں میری کس بات سے ان

کوتکلیف ہوئی ....اوران کا دل ٹوٹا .... میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ کیوں رورہی
ہیں؟ ان خاتون نے بمشکل اپنے رونے پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ حضرت مجھے ان (شوہر)
کے ساتھ رہتے ہوئے چالیس سال ہو گئے ہیں ....کین اس پورے مصیمیں ان کی زبان سے یہ
سے میں نے یہ جملہ نہیں سنا کہ'آئی کھانا بڑا اچھا پکا ہے' آج جب آپ کی زبان سے یہ
جملہ سنا تو مجھے رونا آگیا .... چونکہ وہ صاحب حضرت والا کے زیر تربیت تھے اس لیے حضرت
والا نے ان سے فرمایا کہ خدا کے بندے ....ایسا بھی کیا بخل کرنا کہ آدمی کی کی تعریف میں دو
لفظ نہ کہے .... جس سے اس کے دل کو خوشی ہوجائے ....لہذا کھانے کے بعد اس کھانے کی
تعریف اور اس کے پکانے والے کی تعریف کرنی چا ہیے ....تا کہ اس کھانے پر اللہ کاشکر بھی ادا
تعریف اور اس کے پکانے والے کی تعریف کرنی چا ہیے ....تا کہ اس کھانے پر اللہ کاشکر بھی ادا

# اینی غلطی براڑ نادرست نہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب قدی اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آ دمی غلط کاری اور گناہوں میں مبتلا ہو کھر بھی بزرگوں اور اللہ والوں کے پاس اس حال میں چلا جائے کاری اور گناہوں میں مبتلا ہو کھر بھی بزرگوں اور اللہ والوں کے پاس اس حال میں چلا جائے کا سیمیں کوئی حرج نہیں .... بیکن وہاں جا کراگر جھوٹ ہولے گایا پی فلطی پراڑ ارہے گا تو یہ بردی خطر ناک بات ہے .... انبیاء کی اللہ تعالی اجتمالا کی شمان تو بہت بڑی ہے .... بسا او قات ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء کے وارثین پر بھی اللہ تعالی بعض او قات یہ فطل فرمادیتے ہیں کہ ان کوتم ہماری حقیقت حال سے باخر فرمادیتے ہیں .... چنا نچہ حضرت ڈاکٹر صاحب ہی نے حضرت والا کی مجلس ہور ہی تھی .... حضرت والا وعظ فرمار ہے تھے .... ایک صاحب اسی مجلس میں دیواریا تکیکا فیک لگا کر متکبرانہ انداز میں بیٹھ گئے .... ای طرح فیک لگا کر متکبرانہ انداز میں بیٹھ گئے .... ای طرح فیک لگا کر پاؤں پھیلا کر بیٹھنا مجلس کے ادب کے خلاف ہے .... اور جو محض بھی مجلس میں آتا تھا .... اس لیے کوئی غلط کام کرتا تو حضرت میں آتا تھا .... اس لیے کوئی غلط کام کرتا تو حضرت والا کا فرض تھا کہ اس کوٹو کیس .... چنا نچہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس محض کوٹوک دیا والا کا فرض تھا کہ اس کوٹو کیس .... چنا نچہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس محض کوٹوک دیا ۔... اور فرمایا کہ اس طرح بیٹھنا مجلس کے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک کے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے ادب کے خلاف ہے .... آ ہے ٹھیک سے دی بھی کی خلاف ہے ... آ ہے ٹھیک سے دی خلاف ہے ... آ ہے ٹھیک سے دی بھی کو بھی کی خلاف ہے ۔.. کے خلاف ہے ۔.. آ ہے ٹھیک کو بیک کی خلاف ہے کی خلاف ہے ۔.. آ ہے ٹھیک کی خلاف ہے ۔۔۔ آ ہے ٹی

بہرحال! حضرت والانے اس شخص کو مجلس سے اُٹھادیا....بعد میں لوگوں نے اس سے پہرحال! حضرت والانے صحیح فرمایا تھا....میری کمر میں کو چھا تو اس نے صاف ساف بتادیا کہ واقعتہ حضرت والانے صحیح فرمایا تھا....میری کمر میں کوئی تکلیف نہیں تھی ۔ (ج۵ص۹۳)

### د کھ پریشانی کے وقت درُ ودشریف پڑھیں

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آ دمی کوکوئی دکھ اور پریشانی ہو .... یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہوتو اللہ تعالیٰ ہے دعا تو کرنی حاجہ یا اللہ! میری اس حاجت کو پورا فرماد یجئے ....میری اس بیماری اور پریشانی کو دور فرماد یجئے کیکن ایک طریقہ ایسا بتا تا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرمادیں گے ...وہ بیہ کہ کوئی پریشانی ہو ....اس وقت درُ و دشریف کشرت سے پڑھیں ...اس درُ و دشریف کشرت سے پڑھیں ...اس درُ و دشریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بیریشانی کو دور فرمادیں گے۔(جلد ۱۹۳۷)

### دین کس چیز کا نام ہے؟

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بوے کام کی بات بیان فرماتے تھے .... دراسا .... دل پرفقش کرنے کے قابل ہے کہ'' دین صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے .... ذراسا زاویہ نگاہ بدل لوتو یہی دنیاوین بن جائے گئ' یہی سب کام جواب تک تم انجام دے رہے تھے وہ سب عبادت بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضائے کام بن جائیں گے بشر طیکہ دو کام کرلو .... ایک نیت درست کرلو دوسرے اس کا طریقہ سنت کے مطابق انجام دے دو .... کام کرلو .... ایک نیت درست کرلو دوسرے اس کا طریقہ سنت کے مطابق انجام دے دو .... بس اتنا کرنے سے وہی کام دین بن جائیں گے .... اور بزرگوں کے پاس جانے سے یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں .... سوچ کا انداز بدل دیتے ہیں اور اس کے نتیج میں انسان کے انتہال وافعال کا رُخ صحیح ہوجا تا ہے۔ (جلد اس ۱۵۸۷)

### انتاع سنت براجروثواب

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے کہ''اگرایک کام تم اپنی طرف سے اوراپنی مرضی کے مطابق کرلواور وہی کام تم اتباع سنت کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے دو...دونوں میں زمین وآ سان کا فرق محسوس کرو گے جو کام تم اپنی طرف سے اوراپنی مرضی سے کرو گے ....وہ تمہارا اپنا کام ہوگا اس پرکوئی اجروثو ابنیں اور جو کام تم اتباع سنت کی نیت سے کرو گے تو اس میں سنت کی اتباع کا جروثو اب اور سنت کی برکت اور نورشامل ہوجائے گا۔'' (جلد ۲۱۸ س)

#### خلیفة الارض کوتریاق دے کر بھیجا

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت رکھی ....اور پھراس کوخلیفہ بنا کردنیا میں بھیجا....اور جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اس کواپنا خلیفہ بنانے کا اہل بھی قرار نہیں دیا....

قرآن کریم میں بیفر مایا کہ ہم نے کلمات دھزت وم علیہ السلام کوسکھائے....

یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ بیکلمات ان کوسکھائے بغیر اور ان سے کہاوائے
بغیر و یسے ہی معاف فر ما دیتے .... اور ان سے کہہ دیتے گئی ہم نے تمہیں معاف کر دیا
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسانہیں کیا .... کیوں؟ ہمارے حضزت ڈاکٹر صاحب فر مایا کرتے
سے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسب کچھ کرائے ان کو بتا دیا کہ جس و نیا میں تم جارہ ہو ....
وہاں بیسب کچھ ہوگا... وہاں بھی شیطان تمہارے پاس آئے گا... اور نفس بھی لگا ہوا
ہوگا اور بھی تم سے کوئی گناہ کرائے گا' بھی کوئی گناہ کرائے گا .... اور تم جب تک ان
کو الیے اپنے ساتھ تریاق لے کر نہیں جاؤگے اس وقت تک و نیا میں صحیح زندگی نہیں
گزار سکو گے .... وہ تریاق ہے'' استغفار اور تو بہ' الہٰذ اغلطی اور استغفار دونوں چیزیں
ان کوسکھا کر پھر فرمایا کہ اب دنیا میں جاؤ اور بہتریاق بھی بہت آسان ہے کہ زبان
سے استغفار کر لے تو ان شاء اللہ وہ گناہ معاف ہوجائے گا۔ (جلد ۲ س۳)

#### بججيكے گناہ بھلا دو

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جبتم بید ونوں قتم کی تو بہ کرلوتو اس کے بعد اپنے بچھلے گنا ہوں کو یا دبھی نہ کرو .... بلکہ ان کو بھول جاؤاس لیے کہ جن گنا ہوں سے تم تو بہ کر چے ہوان کو یا دکرنا 'ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی ناقدری ہے کہ جب استغفار کرو گے ....اور تو بہ کرو گے تو میں تہماری تو بہ کو قبول کرلوں گا اور تہمارے گنا ہوں کو معاف کردوں گا اور تہمارے نامہ اعمال سے مٹادوں گا ....اب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمادیا لیکن تم الثا ان گنا ہوں کو یا دکر کے سے مٹادوں گا ....اب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمادیا لیکن تم الثا ان گنا ہوں کو یا دکر کے ان کا وظیفہ پڑھ رہے ہو .... بیاس کی رحمت کی ناقدری ہے کیونکہ ان کی یا دبعض اوقات حجاب اور رکاوٹ بن جاتی ہے اس لیے ان کو یا دمت کرو بلکہ بھول جاؤ۔

محقق اورغیر محقق میں یہی قرق ہوتا ہے ....غیر محقق بعض اوقات الٹاکام ہتادیے ہیں میرے ایک دوست بہت نیک سے ہروقت روزے سے ہوتے سے .... ہجد گزار سے .... ایک پیرصا حب سے ان کا تعلق تھا .... وہ بتایا کرتے سے کہ میرے پیرصا حب نے مجھے یہ ہما ہے کہ دات کو جب تم ہجد کی نماز کے لیے اُٹھوتو ہجد پڑھے کے بعد اپنے پچھلے سارے گناہوں کو یاد کیا کرو .... لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر ساموں کو یاد کیا کرو .... اور ان کو یاد کرے خوب رویا کرو .... لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ بیطر یقہ درست نہیں ... اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تو ہہ کے بعد ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کردیا ہے .... اور ہمارے نامہ اعمال سے مٹادیا ہو بہتی تم ان کو یاد کر کے بینظا ہم کرنا چاہتے ہو کہ ابھی ان گناہوں کو نہیں مٹایا اور میں تو ان کو مشخ نہیں دوں گا .... بلکہ ان کو یاد کروں گا تو اس طریقے میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی ناقدری اور ناشکری ہے ... اس لیے کہ جب انہوں نے تمہارے اعمال نامے سے ان کو ناقدری اور ناشکری ہے ... اس لیے کہ جب انہوں نے تمہارے اعمال نامے سے ان کو خم کردو۔ مثادیا ہوں کو تقیار ان گناہوں کو تعول جاؤ' ان کو یادمت کرو .... اور اگر بھی بے اختیار ان گناہوں کا خیال آ جائے تو اس ان کو تو اس فیال کو تم کردو۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ نے کیاامچھی بات بیان فر مائی ....جو یا در کھنے کے قابل ہے...فرمایا کہ جبتم تو بہ کر چکوتو پھر ماضی کی فکر چھوڑ دو...اس لیے کہ جب تو بہ کر لی تو یہ امیدرکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے قبول فر مائیں گے ....ان شاءاللہ اورمستفتل کی فکر بھی چھوڑ دو کہآ ئندہ کیا ہوگا' کیانہیں ہوگا ....حال جواس وقت گزرر ہاہے ....اس کی فکر کرو کہ بیہ درست ہوجائے.... بیاللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گز رجائے....اوراس میں کوئی گناہ سرز دنہ ہو۔ آج کل ہمارا پیرحال ہے کہ یا تو ہم ماضی میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم سے اتنے گناہ ہو چکے ہیں اب ہمارا کیا حال ہوگا' کس طرح بخشش ہوگی؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوس پیدا ہوکر حال بھی خراب ہو جاتا ہے .... یا مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اگراس وقت توبہ کرلی تو آئندہ کس طرح گناہ ہے بجیس گے ...ارے بیسوچو کہ جب آئندہ وقت آئے گااس وقت دیکھا جائے گا۔ اس فت کی فکر کرو جوگز رر ہاہے اس لیے کہ یہی حال ماضی بن ر ہاہے...اور ہر مستقبل کو حال بنتا ہے...اس لیے بس اینے حال کو درست کرلو...اور ماضی کو یا دکرکے مایوس مت ہوجاؤ ... حقیقت کیس شیطان ہمیں بہکا تا ہے ....وہ بیہ ورغلاتا ہے کہاینے ماضی کودیکھوکہتم کتنے بڑے بڑے بڑے گناہ کرنچکے ہواورا پے مستقبل کودیکھوکہتم سے مستقبل میں کیا ہے گا؟ اور ماضی اورمستقبل کے چکر میں ڈال کر ہمارے حال کوخراب کرتا ر ہتا ہے اس لیے شیطان کے دھوکے میں مت آؤ اور اپنے حال کو درست کرنے کی فکر کروٴ الله تعالیٰ ہم سب کو بیفکر عطافر مادے۔(آمین) (جلد ۲ س۳)

#### مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں

ایک حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تعالی دونوں کے ہاتھوں کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں .... الہٰذا مصافحہ کرتے وقت یہ نیت کرلینی چاہیے کہ اس مصافحہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ میرے گنا ہوں کی بھی مغفرت فرمائیں گے .... اور ان کے بھی گنا ہوں کی

مغفرت فرما ئیں گے...اور ساتھ میں بینیت بھی کرلے کہ بیاللّٰد کا نیک بندہ جو مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے آیا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کی برکت میری طرف منتقل فرمادیں گے ....خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ایسے مواقع بہت پیش آتے ہیں کہ جب کسی جگہ پروعظ یا بیان کیا تو وعظ کے بعد لوگ مصافحہ کے لیے آگئے۔

ایسے موقع کے لیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ سرہ فر مایا کرتے سے کہ بھائی بہت سارے لوگ بھے سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ بیسب اللہ کے نیک بندے ہیں پچھ پینہیں کہ کون سا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بندہ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بندہ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو جائے گاتو شایداس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی نوازش فرمادیں …. یہی ہاتیں بزرگوں سے سے کھنے کی ہیں …. اس لیے جب بہت سے لوگ کسی سے مصافحہ کے لیے آئیں تو اس وقت آدمی کا دماغ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے …. اور یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اتن ساری خلوق مجھ سے مصافحہ کررہی ہے …. اور میر کی معتقد ہورہی ہے …. واقعت اب میں بھی بزرگ بن گیا ہوں لیکن جب مضافحہ کرتے وقت بینیت کر لی کہ شایدان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے نواز دین میری بخشش فرمادیں تو اب سارا نقط نظر تبدیل ہوگیا …. اور اب مصافحہ کرنے کے نتیج میں تکبراورا پنی بڑائی پیدا ہونے کے بجائے تواضع اور عاجزی …. اور شکتگی کرنے وقت بینیت کرلیا کرو۔ (جد ۲ می ۲۰۰۰) … اکساری پیدا ہوگی … الہذا مصافحہ کرتے وقت بینیت کرلیا کرو۔ (جد ۲ می ۲۰۰۰)

### ایک بزرگ کی مغفرت کا واقعه

میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللّہ سرہ سے بیروا قعہ سنا کہ:
''ایک بزرگ جو بہت بڑے محدث بھی تھے .... جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری .... جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی شخص نے خواب میں ان کی زیارت کی .... اوران سے یو چھا کہ حضرت! اللّہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فر مایا؟ جواب میں انہوں کی .... اوران سے یو چھا کہ حضرت! اللّہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فر مایا؟ جواب میں انہوں

نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا وہ یہ کہ ہم نے تو ساری عمرعلم کی خدمت میں اور حدیث کی خدمت میں گزاری اور تصنیف اور وعظ وخطابت میں گزاری تو کا خدمت میں گزاری اور تصنیف اور وعظ وخطابت میں گزاری تو ہمارا خیال بیتھا کہ ان اعمال پراجر ملے گا ...لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیٹی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بچھ اور ہی معاملہ فرمایا ... الله تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا ... وہ یہ کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھر ہے تھے جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبوکر نکالا تو اس وقت ایک بیاسی کھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی ... اور سیابی چو سے گئی ... اور سیابی پر ترس آ گیا' تم نے سوچا کہ یہ کھی اللہ کی مخلوق ہے ... اور یہاسی پر ترس آ گیا' تم نے سوچا کہ یہ کھی اللہ کی مخلوق ہے ... اور یہاسی پر ترس آ گیا' تم نے سوچا کہ یہ کھی اللہ کی مخلوق ہے ... اور یہاسی پر بیٹھ کر پیائی ہو تی رہی ... یہاں وقت تک قلم سے پھے تہیں لکھا جب تک وہ کھی اس قلم پر بیٹھ کر سیابی چوسی رہی ... یہ مال تم نے خاص میری رضا مندی کی خاطر کیا اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرمادی اور جنے الفردوس عطا کردی۔''

و یکھئے! ہم توبیسوچ کر بیٹھے ہیں کہ وعظ کرنا ۔۔ فتوی وینا ۔۔ بتجد پڑھنا ۔۔ بقینف کرنا وغیرہ بیر بڑے بڑے اعمال ہیں ۔۔۔ لیکن وہاں ایک پیاسی کھی کوسیاہی بلانے کاعمل قبول کیا جارہا ہے اور دوسرے بڑے بڑے اعمال کا کوئی تذکرہ نہیں۔

حالانکہ اگر غور کیا جائے تو جنتی دیر قلم روک کر رکھا....اگراس وقت قلم نہ روکتے تو حدیث شریف ہی کا کوئی لفظ لکھتے ...لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت کی بدولت اللہ نے مغفرت فرمادی...اگروہ اس عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے تو یہ فضیلت حاصل نہ ہوتی ۔

لہذا کچھ پہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کونساعمل مقبول ہوجائے وہاں قیمت عمل کے جم ...سائز اور گنتی کی نہیں ہے بلکہ وہاں عمل کے وزن کی قیمت ہے ...اور یہوزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے ....اگر آپ نے بہت سے اعمال کیے ...لیکن ان میں اخلاص نہیں تھا ... تو گنتی کے اعتبار سے تو وہ اعمال زیادہ تھے ...لیکن فائدہ کچھ نہیں ....دوسری طرف اگر عمل چھوٹا سا ہو ...لیکن اس میں اخلاص ہوتو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا بن جا تا ہے ...لہذا جس وقت ہو ...لیکن اس میں اخلاص ہوتو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا بن جا تا ہے ...لہذا جس وقت

دل میں کسی نیکی کاارادہ پیدا ہور ہاہے تو اس وفت دل میں اخلاص بھی موجود ہے....اگراس وفت وہ ممل کرلو گے توامید ہے کہوہ ان شاءاللہ مقبول ہوجائے گا۔ (جلد ۲۳۷ ص۲۳۷)

### اب تواس دل کوترے قابل بناناہے مجھے

حفزت ڈاکٹرعبدائحی صاحب قدس اللہ سرہ پیشعر پڑھاکرتے سے کہ:
آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں
اب تو اس دل کو ترے قابل بنانا ہے مجھے
جوآرزوئیں دل میں پیدا ہورہی ہیں وہ چاہے برباد ہوجا ئیں .... چاہان کا خون
ہوجائے .... اب میں نے تو ارادہ کرلیا ہے کہ تیرے قابل مجھے اب تو اس دل کو بنانا ہے
ساب اس دل میں اللہ جل جلالہ کے انوار کا نزول ہوگا .... اب اس دل میں اللہ کی محبت
جاگزیں ہوگی .... اب یہاں گناہ نہیں ہوں گے .... پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی
رحتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راہ پرچل پڑتا ہے .... یادر کھو کہ شروع شروع میں تو یہ کامر نے میں بڑی دفت ہوتی ہے کہ دل تو کچھ چاہ رہا ہے اور اللہ کی خاطر اس کام کوچھوڑ ہے
کرنے میں بڑی دفت ہوتی ہے کہ دل تو کچھ چاہ رہا ہے اور اللہ کی خاطر اس کام کوچھوڑ ہے

#### عبادت کی لذت سے آشنا کردو

حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بڑی عجیب وغریب بات ارشاد فرمائی ...فرمایا کہ انسان کے اس نفس کولذت اور مزہ چاہیے ....اس کی خوراک لذت اور مزہ جائیکن اس کی کوئی خاص شکل نفس کومطلوب نہیں کہ فلاں قتم کا مزہ چاہیے اور فلاں قتم کا مزہ جا ہے اور فلاں قتم کا مزہ جا ہے اور فلاں قتم کا مزہ جا ہے اور خراب قتم کی لذتوں کا عادی بنادیا ہے ....ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی لذت ہے آشنا کر دو پھر یہ فس اسی میں لذت اور مزہ لینے گے گا۔ (جدر میں میں)

#### معاہرہ کے بعددعا

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پر تھوڑا سااضا فہ فرماتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ بیہ معاہدہ کرنے کے بعداللہ تعالیٰ ہے کہو کہ یااللہ! میں نے بیہ معاہدہ کرلیا ہے کہ آج کے دن گناہ بیں کروں گا اور فرائض و واجبات سب اداکردوں گا.... شریعت کے مطابق چلوں گا.... حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کروں گا.... کی توفیق کے بغیر میں اس معاہدے پر قائم نہیں رہ سکتا .... اس لیے جب میں نے بیہ معاہدہ کرلیا ہے تو آپ میرے اس معاہدے کی لاج رکھ لیجئے اور مجھے اس معاہدے پر فائرت قدم رہنے کی توفیق عطافر مائے اور مجھے عہد تھی سے بچا لیجئے۔

# تكاليف اضطراري مجابدات بي

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں لوگ جب اپنی اصلاح کرنے کے لیے کسی شخ یا کسی بزرگ کے پاس جاتے تو وہ بزرگ اور شخ ان سے بہت سے مجاہدات اور ریاضتیں کرایا کرتے تھے مجاہدات اختیاری ہوتے تھے اب اس موجودہ دور میں وہ بڑے بڑے جاہدات نہیں کرائے جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو مجاہدات سے محروم نہیں فرمایا .... بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں سے اضطراری اور زبردتی مجاہدہ کرایا جاتا ہے اور ان اضطراری مجاہدات کے ذریعے انسان کو جوترتی ہوتی ہوتی ہے وہ اختیاری مجاہدات کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری سے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اللہ تعالیٰ علیم المعین کی زندگی میں اختیاری مجاہدات استے نہیں شخصا کہ جان ہو جھ کر فاقہ کیا جارہا ہے یا جان ہو جھ کر شیس شخصہ بڑ ھنے کی پاداش میں ان کی زندگی میں اضطراری مجاہدات بے شار شخص سے جنانچے کلمہ طیبہ پڑھے کی پاداش میں ان کو پختی ہوئی ریت پرلٹایا جاتا تھا .... سینے پر پھرکی سایس کے جاتی ہوئی ریت پرلٹایا جاتا تھا .... سینے پر پھرکی سایس کو جواتی کی جاتی تھیں ....اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے کی پاداش میں ان پر نہ جانے کر کھی جاتی تھیں ....اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی پاداش میں ان پر نہ جانے کہ جاتی ہوئی دینے کی پاداش میں ان پر نہ جانے کی محتل کی بیادات بھیں ....اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی پاداش میں ان پر نہ جانے کھی جاتی تھیں ....اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی پاداش میں ان پر نہ جانے

کیے کیے طلم کیے جاتے تھے ... بیسب مجاہدات اضطراری تھے اور ان اضطراری مجاہدات کے نتیج میں صحابہ کرام کے درجات اسنے بلند ہو گئے کہ اب کوئی غیر صحابی ان کے مقام کوچھو نہیں سکتا .... اس لیے فر مایا کہ اضطراری مجاہدات سے درجات زیادہ تیز رفتاری سے بلند ہوتے ہیں اور انسان تیز رفتاری سے ترقی کرتا ہے .... لہذا انسان کو جو تکالیف .... پریشانیاں اور بیاریاں آ رہی ہیں بیسب اضطراری مجاہدات کرائے جارہے ہیں اور جس کو ہم تکلیف سمجھ رہے ہیں اور جس کو ہم تکلیف سمجھ رہے ہیں .... انسان کی رحمت اور محبت کا عنوان ہوتی ہیں .... انسان کے بس کا کام نہیں کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت اور محبت کا عنوان ہوتی ہیں اللہ تعالی کی رحمت اور محبت کا عنوان ہوتی ہیں ... انسان تعالیٰ کی کون سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کون سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کون سے حقت میں اللہ تعالیٰ کی کون سے حقت میں اللہ تعالیٰ کی کون سے حاری ہے۔ (جلدے س ۱۹۹)

# اللدنغالي كےسامنے كيا جواب دوگے

حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام ہکا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ تصور کرو کہ آج تم میدان حشر کے اندر کھڑے ہواور تبہارا حساب و کتاب ہور ہا ہے نامہ اعمال پیش کررہے ہیں 'تبہارے نامہ اعمال کے اندر تبہارے برے اعمال درج ہیں .... وہ سب سامنے آرہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم سے سوال کررہے ہیں کہ تم نے یہ برے اعمال اور گناہ کیوں کیے تھے؟ کیا اس وقت تم اللہ تعالیٰ کو وہی جواب دو گے جو آج تم مولویوں کو دیتے ہو؟ آج جب تم سے کوئی مولوی یا مصلح یہ کہتا ہے کہ فلاں کام مت کرو .... نگاہ کی حفاظت کرو .... بو بی سیان کومت دیکھو .... ٹی وی کے اندر جوفیا شی اور عربیا نی کی توری ایک توری کے بی بروگ سے بی ہوتا اور جھوٹ سے بچو .... ٹی وی کے اندر جوفیا شی اور عربیا نی بروگ سے کے پروگرام آرہے ہیں .... ان کومت دیکھو .... شادی بیاہ کی تقریبات میں بے پردگ سے بچوتوان باتوں کے جواب میں تم مولوی صاحب کو یہ جواب دیتے ہو کہ ہم کیا کریں' زمانہ ہی ایسا خراب ہے .... کیا ہم ان سے پیچھے ایسا خراب ہے .... کیا ہم ان سے پیچھے ایسا خراب ہے .... کیا ہم ان سے پیچھے دو گئی ہے .... کیا ہم ان سے پیچھے دو گئیں .... اور دنیا سے کٹ کر بیٹھ جا کیں اور آج تم مولویوں کے سامنے دیتے ہو ... کیا تم ان سے پیچھے بغیر آدی کی گڑزارہ نہیں ہے ... یوہ جو آج تم مولویوں کے سامنے دیتے ہو ... کیا ہم ان سے بی ہو آدی کی گڑزارہ نہیں ہے ... یوہ جو آج تم مولویوں کے سامنے دیتے ہو ... کیا ہم ان سے بی ہو آدی کی گڑزارہ نہیں ہے .... یوہ ہواب ہے جو آج تم مولویوں کے سامنے دیتے ہو ... کیا ہم ان سے جو آج تم مولویوں کے سامنے دیتے ہو ... کیا ہو .... کیا ہم ان سے جو آج تم مولویوں کے سامنے دیتے ہو ... کیا ہو .... کیا ہم ان سے جو آج تم مولویوں کے سامنے دیتے ہو ... کیا ہو ... کیا ہم ان سے جو آج تم مولویوں کے سامنے دیتے ہو ... کیا ہو ... کیا ہم ان سے جو آج تم مولویوں کے سامنے دیتے ہو ... کیا ہو ... کیا ہو ... کیا ہو ... کیا ہم ان سے جو آج تم تم مولویوں کے سامنے دیتے ہو ... کیا ہو ... کیا ہو ۔ کیو

الله تعالیٰ کے سامنے بھی یہی جواب دو گے؟ کیا یہ جواب وہاں الله تعالیٰ کے سامنے کافی ہوگا؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کرسوچ کر بتاؤ....اگریہ جواب وہاں نہیں چلے گاتو پھر آج دنیا میں بھی یہ جواب کافی نہیں ہوسکتا۔(اصلاحی خطبات جلدے)

# گھروالوں سےحسن سلوک

حضرت ڈاکٹرصاحب قدس سرہ نے ''ادائے حقوق''کا جیسااہ تمام کر کے دکھایا...وہ اپنی مثال آپ ہی ہے ...اس بات کوشاید کوئی مبالغہ سمجھے ...لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت والا نے تمام عمر بھی اپنی اہلیہ محتر مہ سے نہ صرف یہ کہ بھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی .... بلکہ بھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ ''فلال کام کردو' وہ خودا پنی خوش سے حضرت کی خدمت فرماتی تھیں ...لیکن حضرت نے فرمایا کہ ''فلال کام کردو' وہ خودا پنی خوش سے حضرت کی خدمت فرماتی تھیں ...لیکن حضرت نے کھی ہماری تربیت کی خاطر کہ بھی ان پلانے کے لیے بھی نہیں کہا'یہ بات خود حضرت نے بھی ہماری تربیت کی خاطر ارشاد فرمائی تھی اور حضرت کی اہلیہ محتر مہانے احقر کی بیوی سے بھی اس کا کئی بارد کرفر مایا۔

اندازه فرمائے کہ تقریباً ساٹھ سالہ رفاقت ہے ....اور رفاقت بھی وہ از دواجی رفاقت جس میں سردوگرم حالات دنیا میں سب سے زیادہ پیش آتے ہیں ....نا گوارامور بھی خوابی نخوابی سامنے آتے رہتے ہیں ....نا گوارامور بھی خوابی نخوابی سامنے آتے رہتے ہیں ...لیکن اس طویل مدت میں غصہ کے اظہار کے تو کیامعنی بھی بدلے ہوئے لہج سے بھی خطاب نہیں فرمایا .... پھر عموماً شوہرا نیاحق سمجھتے ہیں کہ بیوی سے اپنا کام لیں ...لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر بھی کوئی چیز اٹھانے یا رکھنے تک میں ازخودانہیں کوئی کام کرنے کے لیے نہیں فرمایا ....اللہ اکبر! لوگ ہوا میں اڑنے اور پانی پر چلنے کوکرامت سمجھتے ہیں ...لیکن اس جیتی جاگی زندگی میں اس سے بردی کرامت کیا ہوگی؟ چیکام صرف وہ تحض انجام دے سکتا ہے جس نے اپنی ذات کو بالکل فنا کر کے اسے شریعت و سنت پر قربان کر دیا ہو ...حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"خِيَارُكُمُ خِيَارُكُمُ لِنِسَائِهِمُ وَاَنَا خَيُرُكُمُ لِنِسَائِيُ"

''تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جواپی عورتوں کے لیے بہتر ہوں اور میں اپنی عورتوں

كے ليے تم ميں سب سے بہتر ہوں۔"

اسسنت عظیمہ پر ممل کابیا نداز جوحضرت والانے اختیار فرمایا...وہ آپ سے پہلے نہ کبھی دیکھا...ندسنا...اورا گرخود حضرت والا رحمة الله علیه اور آپ کی اہلیہ محتر مہ سے براہ راست بیہ بات نہ بنی ہوتی تو اس دور میں اس کا تصور بھی مشکل تھا۔

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کیم الامت قدس سرہ کی حیات طیبہ اس سنت پر کمل سے عبارت تھی وہ بھی بظاہرا ہے دوست احباب اور عزیز واقر باء کے ساتھ کھلے ملے رہتے تھے ....گھر میں خوش طبعی کی با تیں کرتے .... بچوں کو چھیڑتے .... لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ قلب رجوع الی اللہ میں مشغول رہتا تھا....فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی محفی کوئی سوال پو چھتا ہے تو الحمد للہ! بھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ چند لمحوں کے لیے دل بی دل میں دعا کرتا ہوں کہ ' یا اللہ! میں کیا جواب دوں گا؟ اپنے فضل سے مجھے جواب دل میں ڈال دیجئے''اس کے بعد جواب دیتا ہوں۔

اسی طرح فرمایا کہ جب بھی اپنے احباب میں ہے کسی کواس کی کسی غلطی پر تنجیہ کرتا ہوں تو اگر چہ لہجہ غصے کا اختیار کرتا ہوں .... گردوبا توں کا استحضار بھر اللہ ہمیشہ رہتا ہے ایک بیہ کہ عین اسی ڈانٹ ڈپٹ کے دوران دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ ''یا اللہ! مجھ سے اس طرح مواخذہ نہ فرمائے گا' دوسر سے عین اس غصے کے اظہار کے وقت بھی اپنے آپ کو مخاطب سے افضل نہیں سمجھتا .... بلکہ اپنی مثال اس جلاد کی سمجھتا ہوں جے بادشاہ نے کسی شنراد سے کومزاتو و بتا ہے شنراد سے کومزادو و بتا ہے شنراد سے کومزاد سے بی موجود ہے تو بھی بنہیں سمجھسکتا کہ وہ شنراد سے سے افضل ہے ۔... اور میں تو ۔... وہ سزا دیتے وقت بھی دل سے بہی سمجھتا رہتا ہے کہ افضل شنرادہ ہی ہے .... اور میں تو درحقیقت آلہ بنا ہوا ہوں۔

اللہ اکبر! جس ذات گرامی کی عبدیت وفنائیت اور رجوع الی اللہ کا پیمقام ہو...اس نے اپنے خاص متوسلین کور جوع الی اللہ کی کس منزل تک پہنچادیا ہوگا؟ چنانچہ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کی حیات طیبہ میں بھی تعلق مع اللہ کی عجیب و غریب کیفیت ہم جیسے بے ذوق خدام کوبھی محسوس ہوئے بغیر نہیں رہتی تھی .... شاید بیہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ حضرت والا اپنی زندگی کے ہرکام اور ہر نقل وحرکت میں اللہ تعالی سے رجوع کر کے اس سے مدد مانگنے کے عادی تھے جھوٹے سے چھوٹے کام میں اس سے ذہول نہیں ہوتا تھا... اپنے خدام سے فر مایا کرتے تھے کہ ہرکام سے پہلے "ایّاک نعبد و ایّاک نعبد و ایّاک نستعین" کہنے کی عادت ڈالو .... بلکہ ہروقت دل ہی دل میں بیرٹ لگاؤ کہ ایّاک نستعین" کہنے کی عادت ڈالو .... بلکہ ہروقت دل ہی دل میں بیرٹ لگاؤ کہ "یااللہ!اب کیا کروں؟" پھرد کھوکہ کیا ہے کیا ہوجا تا ہے؟

فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سالہا سال اس بات کی با قاعدہ مثق کی ہے کہ مجھے سے شام تک کی زندگی کا ہر کام اتباع سنت کی نیت سے کیا جائے اور مشق اس طرح کی ہے کہ لذیذ کھانا سامنے آیا... بھوک گلی ہوئی ہے ... دل جاہ رہا ہے کہ اسے کھا کیں ... لیکن چند لمحوں کے لیےنفس کو کھانے سے روگ لیا... ' دنفس کی خواہش پڑہیں کھائیں گے' پھرسوچا کہ بیالٹد تعالیٰ کی نعمت اوران کی عطاہے ....اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیھی کہ نعمائے خداوندی کوشکرادا کرکے استعال فرماتے تھے آب اس سنت کی اتباع میں کھائیں ك كريس داخل موئ .... بيد پيارامعلوم موا .... دل جا باكدا سے كود ميں أثھا كراس سے دل بہلائیں لیکن چندلمحوں کے لیےنفس کوروکا کنفس کی خواہش پراسے نہیں اُٹھائیں گے .... پھر چندلمحوں بعد مراقبہ کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے .... اورانہیں کھلایا کرتے تھے ...اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی اتباع میں اٹھا کیں گے مختدایانی سامنے آیا... پیاس لگی ہوئی ہے...اوردل کی خواہش ہے کہا سے جلدی سے بی لیا جائے ...لیکن کچھوتفے کے لیےایے آپ کوروکا....اور کہا کہ صرف دل کی خواہش پر یانی نہیں پئیں گے .... پھرتھوڑے وقفے کے بعداستحضار کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مُصندًا یانی بہت مرغوب تھا ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں پیئیں گے ....اور انہیں آ داب کے ساتھ پئیں گے جن کی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت فر مایا کرتے۔

#### گناہ کے تقاضے کے وقت پیضور کرلو

ہمارے حضرت ڈاکٹر مجموعبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کا تصور کرنا چاہے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ کا دھیان اور تصور نہیں بنآ...اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا تو ہے نہیں اور تصور تو اس چیز کا ہوسکتا ہے جس کو انسان نے دیکھا ہو....
اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا تو ہے نہیں اور تصور تو اس چیز کا ہوسکتا ہے جس کو انسان نے دیکھا ہو...
اس لئے اللہ تعالیٰ کا تصور اور دھیان کرنے میں دشواری ہوتی ہے ...لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہوتو ایک چیز کا تصور اور دھیان کرلیا کر واور وہ یہ کہ میں جس گناہ کے کرنے کا ارادہ کررہا ہوں .... اگر اس گناہ کے ارتکاب کے وقت میر اباپ مجھے دیکھ لے یا میری اولا دیجھے دیکھیں .... یا میرے دوست احباب لئے یا میرے دوست احباب مجھے دیکھیں تو کیا اس وقت بھی میں یہ گناہ کا کام کروں گا؟

مثلاً نگاہ کوغلط جگہ پر ڈالنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا...اس وقت ذرایہ سوچو کہ اگراس وقت تمہاری اولا دھمہیں دکھے وقت تمہارا شیخ تمہیں دکھے رہا ہو یا تمہارا اباپ تمہیں دکھے رہا ہو... یا تمہاری اولا دھمہیں دکھے ۔.. فاہر ہے کہ نہیں اٹھاؤگے... اس لئے کہ یہ خوف ہے کہ اگران لوگوں میں سے کی نے مجھے اس حالت میں دکھے لیا تو یہ لوگ مجھے براسمجھیں گے ... لہذا جب ان معمولی درج کی مخلوق کے سامنے شرمندہ ہونے کو ڈرسے اپنے داعیے پر قابو پالیتے ہواور نگاہ کوروک لیتے ہوتو ہرگناہ کے وقت یہ تصور کرلیا کے ڈرسے اپنے داعیے پر قابو پالیتے ہواور نگاہ کوروک لیتے ہوتو ہرگناہ کے وقت یہ تصور کرلیا کروکہ اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے اور ان سب کا خالق اور مالک ہے وہ مجھے دکھے دہا ہے ۔...اس تصور سے ان شاء اللہ تعالیٰ دل میں ایک رکاوٹ پیدا ہوگی ۔ (جلد ۸س ۱۳۹)

#### گناه کی لذت ....ایک دهو که

حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ گنا ہوں کی لذت کی مثال ایسی ہے جیسے خارش ز دہ کو خارش کرنے میں لذت آتی ہے اور کھجانے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے لیکن وہ لذت صحت کی لذت نہیں ہے ....وہ بیاری کی لذت ہے اس لئے کہ زیادہ تھجانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس جگہ پر زخم ہوجائے گا اور زخم کی اور جلن کی جو تکلیف ہوگی اس کے آگے خارش کرنے کی لذت کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اگر خارش کرنے سے بعد زیادہ تکلیف ہوگی .... خارش کرنے سے بعد زیادہ تکلیف ہوگی .... اس لئے تھجانے کے بجائے اس پر مرہم لگا تا ہوں اور خارش کی کڑوی دوا کھا تا ہوں تو اس دوا کے کھانے میں تکلیف تو ہوگی لیکن بالآخر اس خارش سے نجات ہوجائے گی اور وہ صحت کی لذت خارش کی لذت خارش کی لذت ہوگی .... بالکل اسی طرح گناہ کی لذت بالکل بے حقیقت ہے اور دھوکہ والی لذت ہے ہیں ار کہ جائے تقوی کی لذت حاصل کرو بھر دیکھوکہ والی لذت ہے ہیں ار سے یہ خواہشات لذت حاصل کرو بھر دیکھوکہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں ار سے یہ خواہشات لذت حاصل کرو بھر دیکھوکہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا تے ہیں ار سے یہ خواہشات نفسانی تو بیدا ہی اس لئے کی گئی ہیں کہان کو کچلا جائے اور ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے .... اللہ تعالیٰ آئی رضت سے اور اپنے فضل و کرم سے یہ حقیقت ہمارے دلوں میں جاگزیں فر مائے آمین سے (جلد ۸س میہ)

#### محبت خداوندي كأطريقيه

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم الله تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اوراس سے محبت کی دعا ئیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ! ہمیں اپنی محبت عطافر ما....اس وقت مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ یوں فرمار ہے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ ....عالانکہ تم نے مجھے دیکھا تو ہے نہیں کہ براہ راست تم مجھ سے محبت کرسکو اور مجھ سے اسی طرح کا تعلق قائم کر سکو چیسے کسی چیز کود یکھتے ہوئے کیا جاسکتا ہے لیکن اگر تمہیں مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو میں نے دنیا میں اپنی محبت کا مظہران بندوں کو بنایا ہے ....لہذتم میرے بندوں سے محبت کرواور میرے بندوں پر رحم کھاؤ اوران کے ساتھ نری کا برتا ؤ ....اس سے میری محبت پیدا ہوگی اور مجھ سے محبت کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے .... کا برتاؤ ....اس سے میری محبت بیدا ہوگی اور مجھ سے محبت کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے ....

یہ تو حقیر ہیں اور پھران مخلوق کی طرف حقارت کی نگاہ ڈالنا...ان کو براسمجھنا اوران کو کمتر جاننا' یہاس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جومجبت ہے وہ جھوٹی محبت ہے اس لئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوگی اس کو اللہ کی مخلوق سے ضرور محبت ہوگی ۔..اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص اپنے کسی بھائی ہوگی ....اس کے کام میں اوراس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے میں لگے رہتے ہیں اور جوشخص کسی مسلمان بھائی کی بے چینی کو دور کرے ....اللہ تعالیٰ علیہ قیامت کے روز اس کی بے چینی کو دور فرما نمیں گے۔ (جلد ۲۲۳س)

# صبح ہے شام تک کے کاموں کا جائزہ لو

# صبح اٹھ کریہ عہد کرلو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحیؑ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ صبح کو بیٹھ کراللہ تعالیٰ سے عہدو پیان کرلیا کرو کہ یا اللہ! آج کا دن شروع ہور ہا ہے اور آج جب میں اپنے کاروبارزندگی میں نکلوں گا... تو خدا جانے گنا ہوں کے کیا کیا دواعی اور محرکات سامنے آئیں گے اور کیسے کیسے حالات گزریں گے.... میں اس وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کرعزم کررہا ہوں اور ارادہ کررہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلوں گا اور آپ کی رضا کے راستے پر چلنے کی کوشش کروں گا...لیکن اے اللہ! مجھے اپنی طاقت اور ہمت پر بھروسہ نہیں ہے چلنا تو چاہ رہا ہوں لیکن ہوسکتا ہے کہ گر پڑوں'لا کھڑا جاؤں اے اللہ! میں جہاں گرنے لگوں....اپنی رحمت سے مجھے تھام لیجئے گا اور مجھے اس غلط راستے سے بچالیجئے گا.... یا اللہ! میں بے ہمت ہوں ....ب حوصلہ ہوں .... اپنی آپ ہیں .... حوصلہ دینے والے بھی آپ ہیں .... وصلہ دینے والے بھی آپ ہیں .... وصلہ رحمت سے ہمت اور حوصلہ بھی عطافر ماد بچئے اور اگر اس کے بعد بھی میں گر اتو پھر آپ بھی ہیں جو گا بھر میری گرفت نہ فرما ہے گا .... اس لئے کہ میں چلنا چاہتا ہوں اگر آپ نہیں تھا میں گے تو میں گمراہ ہوجاؤں گا.... اس اگر میں گراہ ہوجاؤں گا... اس اگر میں گراہ ہوجاؤں گا... اس اگر میں گراہ ہوجاؤں گا... اس اگر میں گراہ ہوجاؤں گا۔

روزانہ سے وقت اللہ تعالی سے میے عہدو پیان کرواور پھرختی الا مکان اپنے عمل کے وقت کوشش کرلو... پھربھی اگر بالفرض بھول چوک سے بتقاضہ بشریت کہیں لڑکھڑا گئے اور اس پراللہ تعالی ہے استغفار کرلیا اور تو بہ کرلی ... تو ان شاء اللہ پھر راستے پر آجاؤگے ... بیکن صبح کے وقت میے عہدو بیان کرلو۔ (جااس۱۲۲)

# صبح بيدعا كرليا كرو

ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجمج فجر کی نماز کے بغدوطا نُف اور ذکرواذ کارے فارغ ہوکریہ پڑھلیا کروکہ!

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ

اے اللہ! میری نماز....میری عبادت....میراجینا....میرامرنا....سبآپ کیلئے ہے میں اس وقت ارادہ کرر ہا ہوں کہ جو کچھ کروں گاسب آپ کی رضا کیلئے کروں گالیکن مجھے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں....خدا جانے کہاں لڑ کھڑا جاؤں 'آپ میری مدد فرمائے .... یہ کرنے کے بعد پھر کاروبارزندگی کے اندرنکلوا'ان شاءاللہ پھراللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی ....روزانہ بیدکام کرلو' پھر دیکھو گے کیا ہے کیا ہوجائے گا اوراگر پھر کسی جگہ پرلڑ کھڑا بھی گئے تو اللہ تعالیٰ سے بات تو کرلی ہے .... یا اللہ' میرا ثابت قدم رہنا میر ہے بس سے باہر ہے' تو امید ہے کہ معافی کا سامان ہوہی جائے گا...اس کے بعد جب دوبارہ اگلے روز صبح بیٹھوتو پہلے استغفار کرلواور پھردوبارہ اس عزم کوتازہ کرلو۔ (جرائی ۱۳۳۳)

# راویان حدیث کی بہترین مثال

میرے شخ حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ (اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے آمین) آیک بڑی بیاری مثال دیا کرتے تھے .... فرمایا کرتے تھے کہ تم راستوں میں بجل کے تھے و کیھتے ہوجن کے ذریعہ بیہ بجل ہم تک پہنچی ہے .... بیاب جو جل رہا ہے اس میں روشنی کہاں سے آربی ہے؟ بید روشنی ان سینکڑ وں تھمبوں کے طویل سلسلے کے ذریعہ اس بلب تک پہنچ رہی ہے اور ان تھمبوں کا طویل سلسلہ جاکر پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے اور اس بلب میں بجلی دراصل پاور ہاؤس سے آربی ہے اور اب ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اس بلب کا سوچ آن کر دیں .... سونچ آن ہوتے ہی اس بلب کا رابطہ ان کھمبوں کے واسطے سے پاور ہاؤس سے جڑ گیا۔

اسی طرح ہم ہے کیکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو پوراسلسلہ سند ہے اس میں جوراویان حدیث ہیں وہ درحقیقت پاور ہاؤس سے جوڑنے والے تھے ہیں .... جس وقت تم یہ ہوحد ثنا فلال گویا کہ اس وقت تم نے سونچ آن کر دیا ....اوراس کے نتیج میں اس سلسلۃ الذہب (سونے کا زنجیر) کے ذریعے تبہارا سلسلہ براہ راست علوم نبوت کے پاورہاؤس یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑگیا۔

لہذا جو محص بھی اس سلسلۃ الذہب میں شامل ہوگیا اوراس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑلیا تو اللہ تعالی کی رحمت سے پوری امید ہے ....کہ جب اللہ تعالی اینے ان نیک بندوں پر اینے اللہ تعالی کی رحمت سے پوری امید ہے ....کہ جب اللہ تعالی اینے ان نیک بندوں پر اینے

فضل کی بارش فرما ئیں گے تو یہ بندہ گندہ جواس سلسلۃ الذہب کے ساتھ جڑ گیا ہے ... اس پر بھی اپنے فضل کی بارش کی چھینٹیں ڈال دیں گے ... اس لئے اس سلسلۃ الذہب کے ساتھ جڑ جانا بھی بڑی عظیم نعمت اور عظیم سعادت ہے ... آج ہم اور آپ کواس کی عظمت کا احساس نہیں لیکن جب یہ ظاہری آئکھیں بند ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اس وقت پہتہ چلے گا کہ اس سلسلۃ الذہب سے وابستگی کا کیاعظیم فائدہ حاصل ہوا۔ (جہوں میں ۱۵۰)

# سبحان الله وبحمره سبحان الله العظيم كے معنی

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر مجم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ....کہ دیکھو! پہلے جملے سبحان اللہ وبحمدہ سے اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کی طرف اشارہ ہورہا ہے ....کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے اور تمام محامہ کی جامع ہے اور قابل تعریف ذات وہ ہوتی ہے ....جس میں جمال ہو .... لہذا یہ جملہ صفت جمال کی طرف اشارہ کررہا ہے اور دوسرا جملہ سبحان اللہ العظیم یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی طرف اشارہ کررہا ہے اور دوسرا جملہ سبحان اللہ العظیم یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی طرف اشارہ کررہا ہے ...لہذا پہلے جملے میں باری تعالیٰ کے جمال کا بیان ہے اور دوسرے جملے میں باری تعالیٰ کے جمال کا بیان ہے اور دجب باری تعالیٰ کے جمال کا تصور کروگے ... تو اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ سے محبت بیدا ہوگی کیونکہ جمال کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب ہوتا ہے اور اس کی طرف دل راغب ہوتے ہیں اور اس سے محبت بیدا ہوتی ہے دونو ف بیدا ہوگا اور جب محبت اور خوف یہ دونو ل بل جاتے ہیں تو اسکے نتیج میں خشیت پیدا ہوتی ہے ۔ (جمام ۱۵۱)

# نیک کام کاخیال الله کامهمان ہے

جمارے حضرت والارحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه به جونيك كام كرنے كا خيال ول ميں آتا ہے كه فلال نيك كام كرلول اس كوصوفياء كى اصطلاح ميں وارد كہتے ہيں.... يعنى ول ميں به بات وارد ہوئى كه ميں فلال كام كرلول نماز پڑھلول تہجد پڑھلوں اوابين پڑھلوں اشراق پڑھاوں .... چاشت پڑھاوں صدقہ کردوں مسلمان بھائی کی مددکردوں ....کی کادکھدورکرنے کی کوشش کرلوں اس میم کے خیال کووارد کہتے ہیں .... جھزت فرمایا کرتے تھے کہ یہ وارداللہ تعالی کی طرف سے مہمان ہوتا ہے اگرتم نے اس کی تھوڑی ہی قدر کرلی خاطر مدارت کرلی تو بیم مہمان پھرآئے گا خاطر مدارت اس طرح کی کہ جس نیکی کا خیال دل میں آیا تھا اس پڑمل بھی کرلیا تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا اور تمہیں کسی دوسرے نیک کام کی دعوت دے گا اور اگرتم نے اس کی خاطر مدارت نہیں کی ... تو چونکہ یہ مہمان بڑا غیرت مندہ اور بڑا غیور مہمان ہے اگرتم نے اس کی خاطر مدارت نہیں کی ... تو چونکہ یہ مہمان بڑا غیرت مندہ اور بڑا غیور مہمان ہے اگرتم نے ایک مرتبہ اس کی خاطر مدارت نہیں کی تو یہ مہمان تمہارے پاس آنا چھوڑ دے گا اور اس وقت سے پناہ ماگو ... جب یہ مہمان آنا چھوڑ دے اور مہمان آنا چھوڑ دے اور اب دل پر مہر لگ گئی اور دل پر خیال ہی نہیں آر ہا ہے ... اس وقت سے اللہ تعالیٰ بچائے اور اب دل پر مہر لگ گئی اور دل پر خیال ہی نہیں آر ہا ہے ... اس وقت سے اللہ تعالیٰ بچائے اور اب دل پر مہر لگ گئی اور دل پر زنگ لگ گیا ... اب نیک کام کرنے کا خیال ہی دل میں نہیں آنا ۔ (۱۲۰ مردی)

# یہ جنت تمہارے لئے ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمد للہ جنت مومنوں کیلئے تیار کی گئی ہے آگرتم اللہ جل اللہ پرایمان کیلئے تیار کی گئی ہے آگرتم اللہ جل اللہ پرایمان رکھتے ہوتو یقین کرو کہ وہ تمہارے لئے ہی تیار کی گئی ہے .... ہاں البتہ اس جنت تک چہنچنے کیلئے اور اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کیلئے تھوڑ اساکام کرنا ہے .... بس وہ کام کرلوتو ان شاء اللہ وہ جنت تمہاری ہے اور تمہارے لئے تیار کی گئی ہے .... اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اینے فضل وکرم سے ہم سب کو جنت عطافر مائے آمین ۔ (۳۲۸)

# حضورصلى الثدعليه وآله وسلم اور مدبير كابدليه

میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاعمر بھر کامعمول بیتھا...کہ جب کوئی محض آپ کی خدمت میں کوئی ہدیے گئے اللہ علیہ وآلہ وسلم کاعمر بھر کا مجھ نہ کچھ بدلہ ضرور دیا کرتے تھے ...اور ہدیہ کی مکافات

فر ما یا کرتے تھے اور درودشریف بھی ایک ہدیہ ہے ....اس کئے کہ حدیث شریف میں صراحت ہے ....کرآ پ نے ارشاد فر ما یا کہ اگر کوئی شخص دور سے درودشریف بھیجتا ہے تو وہ درود بھے تک پنچایا جا تا ہے اور جو شخص قبر پرآ کر جھے کوسلام کرے ....اور درود بھیج تو میں خوداس کوستا ہوں یہ درودشریف ایک امتی کا تحفد اور ہدیہ ہے جو آ پ تک پنچایا جا تا ہے ....لہذا جب دنیا میں اور زندگی میں آپ کی سنت یہ تھی ....کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص ہدیہ لے کر آتا تو آپ اس کی مکافات فر مایا کرتے تھے اور اس ہدیہ کے بدلے ہدیدیا کرتے تھے ....تو امید ہے کہ عالم برزخ میں جب ایک امتی کی طرف سے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا یہ ہدیہ پنچے گا ... تو آ پ اس ہدیہ کا بھی بدلہ عطا فر ما ئیں گے وہ بدلہ یہ ہوگا کہ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اس کیلئے وہاں دعا کی ہے ....اے اللہ! میں اس کیلئے وعا کرتا ہوں مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیلئے وہاں دعا فر ما ٹیں گریں گے جب دعا کرے بیٹھوتو پہلے مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیلئے وہاں دعا فر ما ٹیں گے ....اس لئے جب دعا کرے بیٹھوتو پہلے مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیلئے وہاں دعا فر ما ٹیں گے ....اس لئے جب دعا کرے بیٹھوتو پہلے مسلی اللہ تعالیہ وآلہ وسلم اس کیلئے وہاں دعا فر ما ٹیں گے ....اس لئے جب دعا کرے بیٹھوتو پہلے اللہ تعالی کی حدوثنا کر واور پھر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود تھیجو۔ (حدوا میں ۔)

ہرکام کرنے سے بہلے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرلو
میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے ...۔ کہ جوشف ہر
کام کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرلے تو اللہ تعالی ضروراس کی مدد فرماتے ہیں
...اس لئے کہ مہیں اس کا اندازہ ہیں کہ تم نے ایک لمحہ کے اندر کیا سے کیا کرلیا... یعنی اس ایک لمحہ کے اندر تم نے اللہ تعالی سے رشتہ جوڑ لیا.... اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرلیا.... اللہ تعالی اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرلیا.... اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرلیا.... اللہ تعالی میں

ے خیر مانگ لی...اوراپے لئے سیحی راستہ طلب کرلیا...اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تمہیں سیحیح راستہ ل گیا...اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اجر بھی مل گیا اور دعا کرنے کا بھی اجروثو اب مل گیا...کونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فر ماتے ہیں کہ بندہ ایسے مواقع

پر مجھ سے رجوع کرتا ہے ...اوراس پرخاص اجروثواب بھی عطافر ماتے ہیں...اس لئے انسان

کواللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنی چاہے ... مسیح سے لے کرشام تک نہ جانے کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جس میں آدمی کوکوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ بیکام کروں یا نہ کروں ... اس وقت فوراً ایک لمحہ کیلئے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے .... یا اللہ! میرے دل میں وہ بات ڈال دیجئے جوآپ کی رضا کے مطابق ہو۔ (جلد ۱۹۰۰)

#### انتباع شريعت وسنت

جب احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محر شفیع صاحب قدس سره .... کی وفات ہوئی تو حضرت کئی روز تک ہم لوگوں کی تسلی کے لیے دارالعلوم تشریف لاتے رہے .... ایک دن چہرے پر تعب اور نقابہت کے آثار نمایاں تھے .... برا در مکرم حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلم نے احقر ہے کہا کہ ' حضرت کے لیے گھر سے خمیرہ لے آؤ' احقر نے خمیرہ لے جاکر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا تو ہاتھ میں لے کر فر مایا '' کیا بی خمیرہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا؟' 'احقر نے اثبات میں جواب دیا تو فر مایا کہ ''اس میں تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا؟' 'احقر نے اثبات میں جواب دیا تو فر مایا کہ ''اس میں تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا؟' 'احقر نے اثبات میں جواب دیا تو فر مایا کہ ''اس میں تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا؟' 'احقر نے اثبات میں موجود ہیں ....جن کی مین خوشی یہ ہے کہ حضرت والا استعال فر مالیں' تو حضرت نے اسے نوش فر مایا۔

آب بیدوہ مسئلہ ہے جس کی طرف عمل کے وقت آج کل اچھے آچھے علماءاور مفتیوں کی نگاہ بھی کم ہی جاتی ہے ۔۔۔لیکن چونکہ شریعت پرعمل طبیعت ثانیہ بن چکا تھا ۔۔۔۔اس لیے عملی ضرورت کے تمام احکام صرف علم میں نہیں ۔۔۔ بلکہ مل میں ہروقت متحضر رہتے تھے۔

اتباع سنت کا خاص ذوق تھا ....اور ہر کام میں اس بات کی جبتی رہتی تھی کہ اس میں سنت کا طریقہ معلوم ہو ....ای جبتی کے نتیج میں آپ نے ''اسوہُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم''کے نام سے وہ کتاب تالیف فرمائی جوزندگی کے ہر شعبے میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تفصیلات پر مشتمل ہے ....اور جوار دو کے علاوہ ....فاری ....افکریزی .....اور سندھی ....پشتو اور نہ جانے کتنی زبانوں میں شاید لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہیں ....اور اللہ تعالیٰ نے اسے عجیب قبول عام عطافر مایا ہے۔

بأب چہارم

www. anlenad.

دیگرا کابرمشائخ اورا ہل علم کے گراں قدرارشادات وواقعات

# حاليس سال تكءشاكے وضویے فجر کی نماز

میں نے اپ شخ حضرت مولا نامی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کامعمول بیر تھا کہ عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے ....اس کا بھی عجیب قصہ ہے ....ابتدا میں ایسا کرنے کامعمول نہیں تھا بلکہ ابتدا میں آپ کامعمول نہیں تھا کہ انجر کیلئے اٹھ جاتے تھے ایک دن راستے میں آپ کامعمول بیر تھا کہ انجر کیلئے اٹھ جاتے تھے ایک دن راستے میں جارہے تھے کہ راستے میں آپ بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بیرہ و شخص ہے جوعشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے ....بس بیرالفاظ سن کرامام صاحب کو غیرت آگئ کہ یہ بڑھیا تو میرے بارے میں بیرگمان رکھتی ہے کہ میں عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے ....اس کا مطلب بیہ ہے کہ جیری الی بات کی تعریف کی جارہی ہے جو میرے اندرموجو و نہیں ....اس کا مطلب بیہ ہے کہ جیری الی بات کی تعریف کی جارہی ہے جو میرے اندرموجو و نہیں ....اس کا معلل بیا یہ عمول بنا لیا کہ ساری رات کے وضو سے فجر کی نماز پڑھوں گا چنا نچہ اس کے بعد اپنا یہ معمول بنا لیا کہ ساری رات کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا تھے۔

اورابیانہیں تھا کہ اگر ساری رات عبادت کی تو اب سارا دن سوئیں گے کیونکہ امام صاحب کی تنجارت بھی تھی .... درس و تدریس کا معمول بھی تھا لوگ آپ کے پاس آگر علم حاصل کیا کرتے تھے .... لہذا آپ ساری رات عبادت کرتے اور فجر کی نماز کے بعد درس و تدریس اور تجارت وغیرہ کے کام سرانجام دیتے .... اس طرح ظہر کی نماز تک اس میں مصروف رہے .... ظہر کی نماز تک اس میں مصروف رہے ۔... ظہر کی نماز کے بعد عصر تک سونے کا معمول تھا۔ (جمی ۲۲۹)

### حضرت میاں جی نورمحمداور وقت کی قدر

حضرت میاں جی نورمحمہ جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیہ حال تھا کہ .... جب بازار میں کوئی چیزخرید نے جاتے تو ہاتھ میں پیسوں کی تھیلی ہوتی اور .... چیزخرید نے کے بعد خود پیسے گن کر دکا ندار کونہیں دیتے تھے بلکہ پیسوں کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دیتے اور .... اس سے کہتے کہتم خود ہی اس میں سے پیسے نکال لو .... اس لئے کہ اگر میں نکالوں گا اوراس کو گنوں گا تو وقت لگے گا .... اتنی دیر میں سجان اللہ کئی مرتبہ کہہلوں گا۔

ایک مرتبہ وہ اپنے بیسوں کی تھیلی اٹھائے ہوئے جارہے تھے کہ .... پیچھے سے ایک اچکا آیا اور وہ تھیلی چھین کر بھاگ کھڑا ہوا .... حضرت میاں جی نور محمد نور نے مڑکر بھی اس کونہیں ویکھا کہ کون کے گیا اور .... کہاں گیا اور گھر واپس آگئے کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے سوچا کہ کون اس چکر میں پڑھے کہ .... اس کے پیچھے بھا گے اور اس کو پکڑے 'بس اللہ اللہ کرو' بہر حال ان حضرات کا مزاج بید تھا کہ .... ہم اپنی زندگی کے اوقات کو کیوں ایسے کا موں میں صرف کریں .... جس میں آخرت کا فائدہ نے ہو۔ (جلد ہے سے ۱۲)

# ایک بزرگ کا آئیس بند کرے نماز پڑھنا

حضرت جاجی امداداللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان کیا کہ ان کے قریب کے زمانے میں ایک بزرگ تھے .... وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آئھیں بند کر کے نماز پڑھتے تھے .... اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نماز میں ویسے تو آئھ بند کرنا مکروہ ہے لیکن اگر کی شخص کواس کے بغیر خشوع حاصل نہ ہوتا ہو ... تو اس کے لیے آئھ بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے ... تو وہ بزرگ نماز بہت اچھی پڑھتے تھے .... تمام ارکان میں سنت کی رعایت کے ساتھ پڑھتے تھے .... تو وہ بزرگ نماز بہت اچھی پڑھتے تھے .... اور لوگوں میں ان کی نماز مشہور ساتھ پڑھتے تھے .... اور لوگوں میں ان کی نماز مشہور ساتھ بڑے کے ساتھ نماز پڑھتے تھے .... وہ

بزرگ صاحب کشف بھی تھے ....ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ!
میں یہ جونماز پڑھتا ہوں میں اس کود کھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں میری نماز قبول ہے یا نہیں؟ اور کس درجہ میں قبول ہے؟ اور اس کی صورت کیا ہے؟ وہ مجھے دکھا دیں ....اللہ تعالیٰ نہیں؟ اور کس درجہ میں قبول فرمائی ....اور ایک نہایت حسین وجمیل عورت سامنے لائی گئی ....
جس کے سرسے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء میں نہایت تناسب اور تو ازن تھا ....ان بررگ نے بوچھا کہ یا اللہ! بیات اعلیٰ درجہ کی حسن و جمال والی خاتون ہے .... گراس کی برزگ نے بوچھا کہ یا اللہ! بیات علیٰ درجہ کی حسن و جمال والی خاتون ہے .... گراس کی ہو ....اس واسطے تمہاری نماز ایک اندھی عورت کی شکل میں دکھائی گئی ہے۔

یہ واقعہ حضرت جابی صاحب قدس اللہ سرہ نے بیان فر مایا....اور حضرت تھا نوی قدس اللہ سرہ اس واقعہ پرتیمرہ کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ بات دراصل بیتھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا جوسنت طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ آئیسیں کھول کرنماز پڑھو... بجدہ کی جگہ پرنگاہ ہونی چاہیے .... یہ ہمارا بتایا ہوا طریقہ ہے .... گناہ نہیں ہے .... لیکن سنت کا نور اس میں حاصل نہیں ہوسکتا .... اگر چہ دوسرا طریقہ جائز ہے .... گناہ نہیں ہے .... لیکن سنت کا نور اس میں حاصل نہیں ہوسکتا .... اگر چہ فقہاء کرام نے یہ فر مایا کہ اگر نماز میں خیالات بہت آت بیں .... اور خشوع حاصل کرنے کے لیے اور خیالات کو دفع کرنے کے لیے کوئی مخف ہیں .... جائز ہے گر پھر بھی خلاف سنت ہے گئی کہ نیکر کے نماز پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں .... جائز ہے گر پھر بھی خلاف سنت ہے بیٹو کی کی نماز آ تکھیں بند کر کے نہیں برگر ہے نہیں بند کر کے نہیں کر بے بعد صحا بہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کوئی نماز آتکھ بند کر کے نہیں بردھی ... اس کے بعد صحا بہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کوئی نماز آتکھ بند کر کے نہیں بردھی ... اس کے بعد صحا بہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کوئی نماز آتکھ بند کر کے نہیں بردھی ... اس لیے فر مایا کہ ایسی نماز میں سنت کا نور نہیں ہوگا۔

(لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلّم تغميض عينيه في الصلوة زاد المعاد لابن قيم حاص 2) (طداص ٢٢١)

#### حاجى امدا دالله صاحب رحمة الله عليه

ہمارے سیدالطا کفہ شخ المشائخ حضرت حاجی المداداللہ صاحب مہاجر کی قدس اللہ سرو جو ہمارے شخ کے شخ ہیں .... اگر ان کے کوا کف پوچھوتو وہ کسی مدرے کے فارغ التحصیل بھی نہیں با قاعدہ باضا بطر سندیا فتہ عالم بھی نہیں .... صرف کا فیہ اور قد وری تک کتابیں پڑھے ہوئے تھے لیکن جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے پر معرفت کے دروازے کھولتے ہیں تو ہزار علم و تحقیق کے شناور اس کے آگے قربان ہوجاتے ہیں .... حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ بھی اپنی تربیت کیلئے اپنے تزکئے کیلئے اور اپنے اخلاق کو درست کرانے کیلئے ان کے پاس جاکر زانوئے تلمذ طے کررہے ہیں۔ (جااس ۱۹۳)

### اتحاد ميں رکاوٹ تکبر

حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ انتجاداس کے قائم نہیں ہوتا کہ ہرآ دی

کے دل میں تکبر ہے .... وہ یہ بچھتا ہے کہ میں بڑا ہوں .... میر نظال حقوق ہیں ... فلال نے میری شان کے خلاف کام کیا ہے میری میں میری شان کے خلاف کام کیا ہے میری حق تلفی کی ہے .... میراحق بی تھا کہ وہ میری تعظیم کرتا کین اس نے میری تعظیم نہیں کی .... میں اس کے گھر گیا ... اس نے میری فاطر تو اضع نہیں کی اس تکبر کا نتیجہ بیہ وا کہ جھڑ اکھڑا کھڑا ہو گیا۔

اس کے گھر گیا ... اس نے میری خاطر تو اضع نہیں کی اس تکبر کا نتیجہ بیہ وا کہ جھڑ اکھڑا کھڑا ہو گیا۔

تکبری وجہ سے اپنے آپ کو بڑا آسمجھا اور بڑا آسمجھنے کے نتیج میں اپنے لئے کچھ تقوق گھڑ لئے اور بیسوچا کہ میرے در ہے کا تقاضا تو بیہ تھا کہ فلال شخص میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا .... جب دوسرے نے ایسا سلوک نہیں کیا تو اب دل میں شکایت ہوگئی اور اس کے نتیج میں گرہ بیٹھ گئی اور اس کے بعد نفر سے بیدا ہوگئی اور اس کے بعد اس کے ساتھ معاملات خراب میں گرہ بیٹھ گئی اور اس کے بعد نفر سے بیدا ہوگئی اور اس کے بعد اس کے ماتھ معاملات خراب میں اشروع کر دیے .... لہذا جھڑ ہے کی بنیا د تکبر ہے۔ (جااس کے ساتھ معاملات خراب کرنا شروع کر دیے .... لہذا جھڑ ہے کی بنیا د تکبر ہے۔ (جااس کے اس میں میں گرہ بیٹھ گئی اور اس کے بعد نفر سے کیا تھا کہ خلال ہوگئی۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ معاملات خراب میں شکار دیے .... لہذا جھڑ ہے کی بنیا د تکبر ہے۔ (جااس 1900)

### حضرت شاه اساعيل شهيد كاواقعه

میں نے اپنے والد ما جدرحمۃ اللّٰہ علیہ سے حضرت شاہ اساعیل شہیدرحمۃ اللّٰہ علیہ کا واقعہ سنا ایسی بزرگ ہستی کہ ماضی قریب میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے .... شاہی خاندان کے شنراد بے تھے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کیلئے نکل پڑے اور قربانیاں دیں ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں خطا ب فر مار ہے تھے ....خطا ب کے دوران بھرے مجمع میں ایک مخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا (العیاذ باللہ) ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں اتنے بڑے عالم اورشنرادے کوایک بڑے مجمع میں بیہ گالی دی اور وہ مجمع بھی معتقدین کا تھا....میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ ہم جیسا گوئی آ دمی ہوتا تو اس کوسزا دیتا اگر وہ سزا نہ بھی دیتا تو اس کے معتقدین اس کی تکہ بوٹی کر دیتے ....ورنہ کم از کم اس کوٹر کی بہتر کی پیہ جواب تو وے ہی ویتے کہ تو حرام زادہ.... تیرا باپ حرام زادہ لیکن حضرت مولانا شاہ ا ساعیل شہیدرحمۃ اللہ علیہ جو پیغمبرا نہ دعوت کے حامل تھے جواب میں فر مایا۔ آپ کوغلط اطلاع ملی ہے میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دلی میں موجود ہیں۔ اس گالی کوایک مسئله بنادیالیکن گالی کاجواب گالی سے نہیں دیا۔ (جماص ۲۵۵)

# حضرت مرزامظهرجان جانانً اورنازك مزاجي

حضرت مرزامظہر جان جاناں رحمہ اللہ کانام سناہ وگا بڑے ولی اللہ گزرے ہیں ....اور ایسے نفیس مزاج اور نازک مزاج بزرگ تھے ....کہ اگر کسی نے صراحی کے اوپر گلاس ٹیڑھا رکھ دیا تو اس کوٹیڑھا دیکھ کرسر میں در دہوجا تا تھا....ایسے نازک مزاج آ دمی تھے ذرابستر پر شکنیں آ جا ئیں تو سر میں در دہوجا تا تھا....لیکن ان کو بیوی جولی وہ بڑی بدسلیقہ بدمزاج 'زبان کی پھو ہڑ' ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھیں ....اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو عجیب عجیب

طریقے ہے آزماتے ہیں اور ان کے درجات بلند فرماتے ہیں .... بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک آزمائش تھی ... لیکن انہوں نے ساری عمر ان کے ساتھ نبھایا اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے گنا ہوں کوشایداس طرح معاف فرمادیں ۔ (جلد اص ۴۰)

### خواجه نظام الدين اولياءرحمه الثدكا ايك واقعه

حضرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه اولیاء الله میں اونچام مقام رکھتے ہیں...ان
کے زمانے میں ایک بڑے عالم اور فقیہ اور مفتی مولا ناحیم ضیاء الدین صاحب بھی موجود سے
حضرت خواجه نظام الدین اولیاء بحثیبت صوفی کے مشہور سے اور بیہ بڑے عالم مفتی اور فقیہ کی
حشیت سے مشہور سے .... حضرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه ساع کوجائز کہتے سے ....
بہت سے صوفیاء کے یہاں ساع کارواج تھا... ساع کا مطلب ہے کہ موسیقی کے آلات کے
بغیر حمد ونعت وغیرہ کے مضامین کے اشعار ترنم سے یا بغیر ترنم کے محض خوش آواز سے کسی کا پڑھنا
اور دوسروں کا اسے خوش عقیدگی اور محبت سے سننا... بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے سے
اور دوسروں کا اسے خوش عقیدگی اور محبت سے سننا... بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے سے
ادر دوسروں کا اسے خوش عقیدگی اور محبت سے سننا ... بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے سے
سناور بہت سے فقہاء اور مفتی حضرات اس ساع کو بھی جائز نہیں کہتے سے بلکہ بدعت قرار دیتے
سے .... چنانچہ ان کے زمانے کے مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب نے بھی ساع کے
تے .... چنانچہ ان کے زمانے کے مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب نے بھی ساع کے
ناجائز ہونے کا فتو کی دیا تھا .... اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ماع سفتے سے ۔..

جب مولا نا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمة الله علیه کی وفات کا وقت قریب آیا... بو حضرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه حضرت کی عیادت ... اور مزاج پری کیلئے تشریف لے گئے ... اور اطلاع کروائی که جاکر حضرت حکیم ضیاء الدین صاحب سے عرض کیا جائے کہ نظام الدین مزاج پری کیلئے حاضر ہوا ہے ... اندر سے حکیم ضیاء الدین صاحب نے جواب دیا کہ ان کو باہر روک دیں میں کسی بدعت کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا ... حضرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه نے جواب بھجوایا ... کہ ان سے عرض کردو کہ بدعت بدعت سے تو بہ کرنے کیلئے حاضر ہوا ہے ... ای وقت مولا نا حکیم ضیاء الدین رحمة الله علیه بدعت سے تو بہ کرنے کیلئے حاضر ہوا ہے ... ای وقت مولا نا حکیم ضیاء الدین رحمة الله علیه فیا بیا تی گردی بھجی کہ اسے بچھا کرخواجہ صاحب اس کے اوپر قدم رکھتے آ میں اور جوتے نے اپنی گیڑی بھجی کہ اسے بچھا کرخواجہ صاحب اس کے اوپر قدم رکھتے آ میں اور جوتے

ے قدم رکھیں .... نظے پاؤں نہ آئیں .... خواجہ صاحب نے پگڑی کواٹھا کرسر پررکھااور کہا کہ یہ میرے لئے دستار فضیلت ہے .... اس شان سے اندر تشریف لے گئے آکر مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے .... اور حکیم ضیاء الدین کی طرف متوجہ رہے پھر خواجہ صاحب کی موجودگی میں حکیم ضیاء الدین کی وفات کا وفت آگیا .... خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمد للہ حکیم ضیاء الدین صاحب کواللہ تعالی نے قبول فرمالیا کہ ترقی مدارج کے ساتھ ان کا انتقال ہوا .... (ج مس میں)

# حضرت گنگوہی رحمہاللدا ورجھوٹ سے پر ہیز

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ جنہوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی اورانگریزوں کیخلاف جہاد میں بڑا حصد لیا تھا.... آپ کے علاوہ حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب نانوتوی حضرت حاجی الدوالله صاحب مهاجر مکی وغیره ...ان سب حضرات نے اس جہاد میں بڑے کار ہائے نمایاں انجام دیئے ....اب جولوگ اس جہاد میں شریک تھے آخر کارانگریزوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا ... چوراہوں پر بھانسی کے شختے پراہ کا دیئے۔ جے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی صاحب دار ہے اور ہر ہر محلے میں مجسٹریٹوں کی مصنوعی عدالتیں قائم کردی تھیں ... جہاں کہیں کسی پر شبہ ہوا اس کومجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا ....اور اس نے حکم جاری کردیا کہ اس کو پیانی پر چڑھادو پیانی پراس کولٹکا دیا گیا....ای دوران ایک مقدمه میر ٹھ میں حضرت گنگوی رحمہ اللہ کے خلاف بھی قائم ہو گیا ... اور مجسٹریٹ کے یہاں پیشی ہوگئ جب مجسٹریٹ کے پاس پہنچے تو اس نے بوچھا کہتمہارے پاس ہتھیار ہیں...اس کئے کہ بیاطلاع ملی تھی کہان کے پاس بندوقیں ہیں اور حقیقت میں حضرت کے پاس بندوقیں تھیں .... چنانچہ جس وقت مجسٹریٹ نے بیسوال کیااس وفت حضرت کے ہاتھ میں شبیج تھی... آپ نے وہ شبیج اس کو دکھاتے ہوئے فرمایا ہمارا ہتھیار ہے .... پہیں فرمایا کہ میرے یاس ہتھیا رہیں ہیں اس کئے کہ پیچھوٹ ہوجا تا... آپ کا حلیہ بھی ایباتھا کہ بالکل درولیش صفت معلوم ہوتے تھے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد بھی فرماتے ہیں ابھی سوال جواب ہور ہاتھا کہ...اتے میں کوئی دیہاتی وہاں آگیا...اس نے جب دیکھا کہ حضرت سے اس طرح سوال جواب ہو رہے ہیں ....تو اس نے کہا کہ اربے اس کو کہاں سے پکڑ لائے بیتو ہمارے محلے کا موجن (موذن) ہے ....اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کوخلاصی عطافر مائی۔ (جلد سام ۱۵۱)

### حضرت نا نوتوی رحمہاللدا ورجھوٹ سے پر ہیز

حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں .... چاروں طرف پولیس تلاش کرتی پھر رہی ہے .... اور آپ بھت کی مجد میں تشریف فرما ہیں وہاں پولیس پہنچ گئی .... مجد کے اندر آپ اسلیلے تقے حضرت مولانا محمر قاسم نانوتوی کانام من کر ذہنوں ہیں تصور آتا تھا کہ .... آپ بہت بڑے عالم ہیں تو آپ شاندار فتم کے لباس اور جبہ قبہ پہنچ ہو نگے وہاں تو پھے ہمی نہیں تھا .... آپ تو ہروقت ایک معمولی لئی ایک معمولی کرتہ پہنچ ہوئے وہاں تو پھے ہمی نہیں تھا .... آپ تو ہروقت ایک معمولی کوئی فادم ہے .... چنانچہ پولیس نے پوچھا کہ .... مولانا محمولی تو .... ہے بھا کہ بیم مجد کا وُلی خادم ہے .... چنانچہ پولیس نے پوچھا کہ .... مولانا محمولات مصاحب کہاں ہیں؟ آپ فوراً اپنی جگہ سے کھڑ ہے ہوئے اور ایک قدم پیچھے ہمٹ کر کہا کہ .... ہمی تھوڑی ویر پہلے تو فوراً اپنی جگہ سے کھڑ ہے ہوئے اور ایک قدم پیچھے ہمٹ کر کہا کہ .... ہمی تھوڑی ویر پہلے تو یہاں حقور اور ایک فرراً پی جگہ سے کھڑ ہے ہوئے اور ایک قدم پیچھے ہمٹ کر کہا کہ .... ہمی تھوڑی ویر پہلے تو یہاں حقور ورائیس کے ذریعہ اس کو یہ تاثر دیا کہ اس وقت یہاں موجود تہیں ہیں جیل گئی۔ یہاں سے یہ چھوٹا کلہ نہیں نکالا کہ .... یہاں نہیں ہیں چنانچہ وہ پولیس واپس چلی گئی۔ یہاں سے یہ چھوٹا کلہ نہیں نکالا کہ .... یہاں نہیں ہیں چنانچہ وہ پولیس واپس چلی گئی۔

اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے وقت میں بھی .... جبکہ جان پر بنی ہوئی ہواس وقت بھی ہے خیال رہتا ہے کہ زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے .... زبان سے صرتے جھوٹ نہ نکلے اور اگر بھی مشکل وقت آ جائے تو .... اس وقت بھی تو ریہ کر کے اور گول مول بات کر کے کام چل جائے یہ بہتر ہے .... البتہ اگر جان پر بن جائے جان جانے کا خطرہ ہویا شدید نا قابل برداشت ظلم کا اندیشہ ہواور تو ریہ سے اور گول مول بات کرنے ہے بھی بات نہ بے ... تو اس وقت شریعت نے جھوٹ ہولئے کی بھی اجازت کو اجازت کو ایک کشرت کے ساتھ

استعال کرنا جس طرح آج اس کا استعال ہور ہاہے... بیسب حرام ہے اور اس میں جھوٹی گواہی کا گناہ ہے...اللّٰد تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فر مائے آمین ۔ (جلد ۳سم۱۵۲)

#### کھانے کےاثرات کاواقعہ

حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ .... جو دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے .... غالبًا انہی کا واقعہ ہے کہ ایک تحض نے ایک مرتبہ حضرت والا کی دعوت کی ... آپ وہاں تشریف لے گئے ... کھا نا شروع کیا...ایک نوالہ کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ جس شخص نے دعوت کی ہے اس کی آ مدنی حلال نہیں ہے...اس کی وجہ ہے پیکھانا حلال نہیں ہے.... چنانچہ کھانا چھوڑ کر کھڑے ہوگئے.... اورواپس چلے آئے ... کیکن ایک نوالہ جوحلق میں چلا گیا تھااس کے بارے میں فرماتے تھے کہ بدایک لقمہ جومیں نے حلق سے نیچے اتارلیا تھا اس کی ظلمت اور تاریکی دو ماہ تک مجھے محسوس ہوتی رہی...وہ اس طرح کہ دو ماہ تک میرے دل میں گناہ کرنے کے داعیے بار بار ول میں پیدا ہوتے رہے .... ول میں بیرتفاضا ہوتا کہ فلاک گناہ کرلوں فلال گناہ کرلوں .... اب بظاہرتواس میں کوئی جوڑنظر نہیں آتا کہ ایک لقمہ کھالینے میں اور گناہ کا تقاضا پیدا ہونے میں کیا جوڑ ہے؟ لیکن بات دراصل ہے ہے کہ جمیں اس کیے محسوس نہیں ہوتا کہ جارا سینہ ظلمت کے داغوں سے بھرا ہوا ہے .... جیسے ایک سفید کیڑے کے او پر بے شار سیاغ داغ لگے ہوئے ہوں...اس کے بعدایک داغ اورلگ جائے .... پیۃ بھی نہیں چلے گا کہ نیا داغ کونسا ہے؟لیکن اگر کپڑا سفید....صاف شفاف ہو...اس پراگرایک چھوٹا سابھی داغ لگ جائے گاتو دور نظرا ئے گا كەداغ لگاموا بى .... بالكل اى طرح ان الله والوں كے دل آئينے کی طرح صاف شفاف ہوتے ہیں اس پراگرایک داغ بھی لگ جائے تو وہ داغ محسوس ہوتا ہے ...اوراس کی ظلمت نظر آتی ہے .... چنانچدان اللہ کے بندے نے بیمحسوس کرلیا کہاس ایک لقمہ کے کھانے سے پہلے تو نیکی کے داعیے بھی دل میں بیدا ہورہے ہیں....گنا ہوں سے نفرت ہے ... بیکن ایک لقمہ کھانے کے بعد دل میں گنا ہوں کے تقاضے پیدا ہونے گئے ....
اس لیے بعد میں فر مایا کہ در حقیقت بیاس ایک خراب لقمے کی ظلمت تھی ... اس کا نام'' برکت
باطنی'' ہے جب اللہ تعالیٰ بیر برکت باطنی عطا فر ماویتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے انسان کے
باطن میں ترقی ہوتی ہے' اخلاق اور خیالات ورست ہوجاتے ہیں۔ (جلدہ ص ۱۹۵)

# حضرت مولا نامظفر حسين صاحب اورتواضع

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندهلوی رحمة الله علیه .... ایک مرتبه کسی جگه سے واپس کا ندھلہ تشریف لارہے تھے .... جب ریل گاڑی سے کا ندھلے کے اسٹیشن پر اتر ہے تو وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا آ دمی سر پرسامان کا بوجھ اُٹھائے جارہا ہے ....اور بوجھ کی وجہ سے اس سے چلانہیں جارہا ہے ... آپ کو خیال آیا کہ پیخص بیجارہ تکلیف میں ہے .... چنانچہ آپ نے اس بوڑھے ہے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا تھوڑ اسابو جھ اُٹھالوں اس بوڑھے نے کہا کہ آپ کا بہت شکریدا گرآپ تھوڑا سا اُٹھالیں.... چنانچے مولانا صاحب اس کا سامان سريراً ثما كرشهر كى طرف روانه هو كئي ... اب حلتے حلتے رائے ميں باتيں شروع هو كئيں .... حضرت مولانانے یو چھا کہ کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کا ندھلے جارہا ہوں مولانا نے بوچھا کہ کیوں جارہے ہو؟ اس نے کہا کہ سنا ہے کہ وہاں ایک بڑے مولوی صاحب رہتے ہیں ان سے ملنے جارہا ہول... مولا نانے پوچھا کہوہ بڑے مولوی صاحب کون ہیں؟ اس نے کہا مولا نامظفرحسین صاحب کا ندھلوی .... میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑے مولا نا ہیں... بڑے عالم ہیں؟ مولا نانے فرمایا کہ ہاں وہ عربی تو پڑھ لیتے ہیں .... یہاں تک کہ كاندهلة قريب آگيا... كاندهله مين سب لوگ مولانا كوجانة تحے .... جب لوگوں نے ديكھا کہ مولا نا مظفر حسین صاحب سامان اُٹھائے جارہے ہیں تو لوگ ان سے سامان لینے کے لیے اور ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ان کی طرف دوڑے ....اب ان بڑے میاں کی جان نکلنے لگی اور پریشان ہوگئے کہ میں نے اتنابر ابوجھ حضرت مولا ناپر لا ددیا.... چنانچے مولا نانے ان

ہے کہا کہ بھائی اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں .... میں نے دیکھا کہتم تکلیف میں ہؤاللہ تعالیٰ نے مجھےاس خدمت کی توفیق دے دی ٔاللہ تعالیٰ کاشکر ہے۔ (جلدہ ص ۱۳)

# زياده كھانا كمالنہيں

دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی رحمة الله علیه کا ایک برا حکیمانہ واقعہ ہے ... ان کے زمانے میں آ ربیہاج ہندوؤں نے اسلام کے خلاف برا شور مجایا ہوا تھا....حضرت نا نوتوی رحمۃ الله علیہ ان آ ربیساج والوں سے مناظرہ کیا كرتے تھے.... تاكەلوگوں يرحقيقت حال واضح ہو جائے.... چنانچەا يك مرتبه آپ ايك مناظرہ کے لیےتشریف کے گئے ....وہاں ایک آربیہاج کے پنڈت سے مناظرہ تھا اور مناظرہ سے پہلے کھانے کا انظام تھا جھزت نانوتوی رحمة الله علیہ بہت تھوڑا کھانے كے عادى تھے.... جب كھانا كھانے بيٹھے تو حفرت مولانا چندنوالے كھا كرأٹھ گئے اور جو آربیاج کے عالم تھے ....وہ کھانے کے استاد تھے ....انہوں نے خوب ڈٹ کر کھایا.... جب کھانے سے فراغت ہوئی تو میزبان نے حضرت نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ نے تو بہت تھوڑ اسا کھانا کھایا...جضرت نے فر مایا کہ مجھے جتنی خواہش تھی اتنا کھالیا....وہ آربیساج بھی قریب بیٹھا ہوا تھا....اس نے حضرت سے کہا کہ مولانا آپ کھانے کے مقابلے میں تو ابھی سے ہارگئے ....اور بیآ پ کے لیے بدفالی ہے کہ جب آپ کھانے پر ہار گئے تو اب دلائل کا مقابلہ ہوگا تو اس میں بھی آپ ہار جائیں گے .... حضرت نا نوتوی رحمة الله علیہ نے جواب دیا کہ.... بھائی اگر کھانے کے اندر مناظرہ اور مقابله کرنا تھا تو مجھ ہے کرنے کی کیا ضرورت تھی ...کسی بھینس سے یا بیل سے کرلیا ہوتا.... اگراس سے مناظرہ کریں گے تو آپ یقینا بھینس سے ہار جائیں گے میں تو دلائل میں مناظرہ کرنے آیا تھا کھانے میں مناظرہ اور مقابلہ کرنے تونہیں آیا تھا۔ (جلدہ ص۱۳۷)

### مولا نامحمر يعقوب صاحب نانوتوي اورتواضع

حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ .... جو دار العلوم دیو بند کے صدر مدرس تھے بڑے اونچے درج کے عالم تھے ....ان کے بارے میں حضرت تھا نوی رحمة الله عليه نے ايک وعظ ميں بيان فر مايا كه ان كا طريقه بيتھا كه جب كوئي ان كے سامنے ان كى تعريف كرتا توبالكل خاموش رہتے تھے.... كچھ بولتے نہيں تھے...جیسے آج كل بناو أي تواضع اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرتا ہے تو جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بیتو آپ کاحسن ظن ہے ....ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں وغیرہ ....حالانکہ دل میں بہت خوش ہوتے ہیں کہ بیخص ہاری اور تعریف کرے اور ساتھ ساتھ دل میں بھی ایے آپ کو برا سمجھتے ہیں لیکن ساتھ میں بیالفاظ بھی استعال کرتے ہیں .... بیہ حقیقت میں بناوٹی تواضع ہوتی ہے ....حقیقی تواضع نہیں ہوتی لیکن حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب خاموش رہتے...اب دیکھنے والا پیمجھتا کہ حضرت مولانا اپنی تعریف پرخوش ہوتے ہیں اپنی تعریف کرانا جاہتے ہیں اس لیے تعریف کرنے سے نہ تو رو گتے ہیں نہ ٹو کتے ہیں اور نہ ہی اس كى ترويدكرتے ہيں ....حضرت تھانوى رحمة الله عليه فرماتے ہيں كهاب ويكھنے والا يہ مجھتا ہے کہان کے اندرتو اضع نہیں ہے حالانکہان باتوں کا نام تو اضع نہیں بلکہ تو اضع تو دل کے اندر ہوتی ہے اوراس کی علامت بیہوتی ہے کہ آ دمی بھی کسی کام کوایے سے فروتر نہیں سمجھتا۔

# حضرت نتنخ الهندرًّاورتواضع

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله علیه نے حضرت مولا نامحمر مغیث صاحب رحمة مغیث صاحب رحمة مغیث صاحب رحمة الله علیہ سے بیرواقعہ سنا کہ شنخ الهند حضرت مولا نامحمود الحسن صاحب رحمة الله علیہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لیے الیی تحریک چلائی

جس نے پورے ہندوستان ....افغانستان اور ترکی سب کو ہلا کرر کھ دیا تھا .... آپ کی شہرت پورے ہندوستان میں تھی... چنانچہ اجمیر میں ایک عالم تھے....مولا نامعین الدین اجمیری رحمة الله عليه ان كوخيال آيا كه ديو بندجا كرحضرت شيخ الهند سے ملاقات اوران كى زيارت كرنى چاہے .... چنانچەرىل گاڑى كے ذريع ديوبند پنجے اور وہاں ايك تانگے والے سے كہاكه مجھےمولا ناشخ الہندے ملاقات کے لیے جانا ہے ....اب ساری دنیا میں تووہ شخ الہند کے نام ہے مشہور تھے .... مگر دیو بند میں "بوے مولوی صاحب" کے نام سے مشہور تھے .... تا نگے والےنے یو چھا کہ کیابرے مولوی صاحب کے پاس جانا جا ہے ہوانہوں نے کہاہاں برے مولوی صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں.... چنانچہ تائلے والے نے حضرت شیخ الہند کے گھر کے دروازے پراتار دیا...گری کا زمانہ تھا جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک آ دمی بنیان اور تنگی پہنے ہوئے نکلا ... انہوں نے اس سے کہا کہ میں حضرت مولا نامحمود الحسن صاحب سے ملنے کے لیے اجمیر سے آیا ہوں میرانام معین الدین ہے...انہوں نے کہا کہ حضرت تشریف لائیں' اندر بیٹھیں .... چنانچہ جب بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ حضرت مولانا كواطلاع كرديس كمعين الدين اجميري آپ سے ملفے آيا ہے ....انہوں نے كہا كه حضرت آپ كرى ميں آئے ہيں تشريف ركھيں اور پھر پنكھا جھلنا شروع كرديا...جب كھ در گزر گئی تو مولانا اجمیری صاحب نے پھر کہا کہ میں نے تم سے کہا کہ جا کرمولانا کو اطلاع كردوكها جميرے كوئى ملنے كے ليے آيا ہے ... انہوں نے كہا اچھا... انجى اطلاع كرتا ہوں .... پھراندرتشریف لے گئے اور کھانا لے آئے مولانانے پھر کہا کہ بھائی میں یہاں کھانا کھانے نہیں آیا.... میں تو مولا نامحمود الحن صاحب سے ملنے آیا ہوں مجھے ان سے ملاؤ .... انہوں نے فرمایا مضرت! .... آپ کھانا تناول فرمائیں ابھی ان سے ملاقات ہوجاتی ہے چنانچہ کھانا کھلایا' یانی پلایا.... یہاں تک کہ مولا نامعین الدین صاحب ناراض ہونے لگے کہ میں تم سے بار بار کہدر ہا ہوں مگرتم جا کران کواطلاع نہیں کرتے .... پھرفر مایا کہ حضرت ات پیہے کہ یہاں شیخ الہندتو کوئی نہیں رہتا البنتہ بندہ محموداسی عاجز کاہی نام ہے...تب

جا کرمولا نامعین الدین صاحب کو پیتہ چلا کہ شیخ الہند کہلانے والے محمود الحن صاحب بیہ ہیں .... جن سے میں اب تک ناراض ہوکر گفتگو کرتا رہا .... بیتھا ہمارے بزرگوں کا البیلا رنگ .... اللہ تعالی اس کا کچھرنگ ہمیں بھی عطافر مادے .... آمین ۔ (جلدہ ص۳۹)

# حضرت شيخ الهندكي تنخواه

شیخ الہند حضرت مولا نامحمود الحسن صاحب قدس الله سره جو دارالعلوم دیو بند کے پہلے طالب علم ہیں ... جن کے ذریعہ دارالعلوم دیو بند کا آغاز ہوا' اللہ تعالیٰ نے ان کوعلم میں تقوی میں' معرفت میں بہت اونچا مقام بخشا تھا...جس زمانے میں آپ دارالعلوم دیو بند میں شیخ الحديث تحال وفت آپ كى تنخواه ما مانىدى رويے تھى .... پھر جب آپ كى عمر زيادہ ہوگئى اور تجربه بھی زیادہ ہوگیا تو ...اس وقت دارالعلوم دیو بند کی مجلس شوریٰ نے بیہ طے کیا کہ حضرت والاکی شخواہ بہت کم ہے...جبکہ آپ کی مرزیادہ ہوگئ ہے ضروریات بھی زیادہ ہیں مشاغل بھی زياده ہيں...اس كئے تنخواہ بر هاني جائے چنانچيم بس شوري نے بيہ طے كيا كماب آپ كي تنخواه دس روپے کی بجائے پندرہ روپے ماہانہ کردی جائے ،...جب تنخواہ تقسیم ہوئی تو حضرت والا نے دیکھا کہاب دس روپے کے بجائے پندرہ روپے ملے ہیں ... جھزت والانے یوچھا کہ ہیہ پندرہ روپے مجھے کیوں دیئے گئے ...اوگوں نے بتایا کمجلس شوریٰ نے بیہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی تخواہ دس روپے کی بجائے پندرہ روپے کر دی جائے ....آپ نے وہ تنخواہ لینے سے ا نکارکر دیا اور .... دارالعلوم دیوبند کے مہتم صاحب کے نام ایک درخواست لکھی کہ حضرت! آپ نے میری شخواہ دس رویے کے بجائے بندرہ رویے کردی ہے....حالانکہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں ... پہلے تو میں نشاط کے ساتھ دو تین گھنٹے سبق پڑھالیتا تھا اور اب تو میں کم پڑھا تا ، ہوں وقت كم ديتا ہوں....لہذا ميرى تنخواه ميں اضافے كا كوئى جواز نہيں لہذا جواضا فيه آپ حضرات نے کیا ہے .... بیواپس لیا جائے اور میری تنخواہ ای طرح دس روپے کردی جائے .... لوگوں نے آ کر حضرت والا سے منت ساجت شروع کردی کہ....حضرت! آپ تواپیخ تقوی اور ورع کی وجہ سے اضافہ واپس کررہے ہیں ...کین دوسرے لوگوں کیلئے بیمشکل

ہوجائے گی کہ آپ کی وجہ سے ان کی تر قیاں رک جائیں گی ... لہذا آپ اس کومنظور کرلیں ... بگر انہوں نے گئے اس کو گوارہ نہ کیا کیوں؟ اس لئے کہ ہروفت یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ یہ دنیا تو چندروز کی ہے خدا جانے آج ختم ہوجائے .... یا کل ختم ہوجائے کین یہ پیسہ جومیرے پاس آرہا ہے .... کہیں یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوکروہاں شرمندگی کا سبب نہ بن جائے۔

دارالعلوم ویوبند عام یو نیورٹی کی طرح نہیں تھا کہ ....استاد نے سبق پڑھا دیا اور طالب علم نے سبق پڑھا ہا اوال سے دارالعلوم دیوبند بنا ہے ....اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی فکر سے بنا ہے اس ورع اور تقویٰ سے بنا ہے ....لہذا یہ اوقات جوہم نے بیج دیئے ہیں ....بیامانت ہیں اس میں خیانت نہ ہونی جا ہے۔ (جلد ۳ ص ۱۸۵)

# دوحرف علم

حضرت مولا نامحمر قاسم نا نوتوی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے که ....اگر دوحرف علم کی تہمت محمد قاسم کے نام پرنہ ہوتی تو دنیا کو پہتہ بھی نہ چلتا کہ ....قاسم کہاں پیدا ہوا تھا اور کہاں مرگیا اس طرح فنائیت کے ساتھ زندگی گزاری۔ (جلدہ ص۳۹)

# حضرت بثنخ الهندرحمه اللدكاايك أوروا قعه

حضرت شخ الهندمولا نامحمود الحسن صاحب رحمة الله عليه كے يهال رمضان المبارک میں بیمعمول تھا کہ .... آپ کے يهال عشاء کے بعد تراوت کم شروع ہوتی تو فجر تک ساری رات تراوت ہوتی تھی .... ہرتيسر بے يا چو تھے روز قر آن شريف ختم ہوتا تھا .... ايک حافظ صاحب تراوت کو پڑھايا کرتے تھے .... اور حفرت والا پیچھے کھڑ ہے ہوکر سنتے تھے خود حافظ نہيں تھے .... تراوت کے بعد حافظ صاحب و ہیں حضرت والا کے قریب تھوڑی دیرے لیے سوجاتے تھے .... حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میری آئکھ کھی تو میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی میرے پاؤں دبارہا ہے میں سمجھا کہ کوئی شاگر دیا کوئی طالب علم ہوگا .... چانچہ میں نے دیکھا نہوئی آ دمی میرے پاؤں دبارہا ہے میں سمجھا کہ کوئی شاگر دیا کوئی طالب علم ہوگا .... چانچہ میں نے دیکھا نہوئی آدمی میرے پاؤں دبارہا ہے میں سمجھا کہ کوئی شاگر دیا کوئی طالب علم ہوگا .... چانچہ میں نے دیکھا نہیں کہ کون دبارہا ہے .... کافی دیرگز رنے کے بعد طالب علم ہوگا .... چنانچہ میں نے دیکھا نہیں کہ کون دبارہا ہے .... کافی دیرگز رنے کے بعد طالب علم ہوگا .... چنانچہ میں نے دیکھا نہیں کہ کون دبارہا ہے .... کافی دیرگز رنے کے بعد طالب علم ہوگا .... چنانچہ میں نے دیکھا نہیں کہ کون دبارہا ہے .... کافی دیرگز رنے کے بعد طالب علم ہوگا .... چنانچہ میں نے دیکھا نہیں کہ کون دبارہا ہے .... کافی دیرگز رنے کے بعد طالب علم ہوگا .... چنانچہ میں نے دیکھا نہیں کہ کون دبارہا ہے .... کافی دیرگز رنے کے بعد

میں نے جومڑ کردیکھا تو حضرت شیخ الہندمحمود الحن صاحب میرے پاؤں دبارہے تھے میں ایک دم سے اُٹھ گیا اور کہا کہ حضرت سیر آپ نے کیا غضب کردیا .... حضرت نے فرمایا کہ غضب کیا کرتا'تم ساری رات تر اوت کمیں کھڑے رہتے ہو .... میں نے سوچا کہ دبانے سے تمہارے پیروں کوآرام ملے گا... اس لیے دبانے کے لیے آگیا۔ (جلدہ ۲۳۳)

# حضرت نانوتوي رحمهاللداورتواضع

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی رحمة الله علیه جودارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں ....ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہروفت ایک تہبند پہنے رہتے تھے اور معمولی ساکرته ہوتا تھا...کوئی شخص دیکھے کرید پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ بیا تنابڑا علامہ ہے .... جب مناظرہ کرنے پر آ جائیں تو بڑوں ہوں کے دانت کھٹے کردیں لیکن سادگی اور تواضع کا بیال تھا کہ تہبند پہنے ہوئے مسجد میں جھاڑ و دھے رہے ہیں۔

چونکہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا .... تو انگریزوں کی طرف ہے آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوگیا .... چنانچہ ایک آدی ان کو گرفتار کرنے کے لیے آیا .... کی نے بتادیا کہ وہ چھتے کی معجد میں رہتے ہیں .... جب وہ خص معجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اور نئگی پہنے ہوئے معجد میں جھاڑو دے رہا ہے اب چونکہ وارنٹ کے اندر یہ لکھا کہ ''مولا نامجہ قاسم نانوتو ک کو گرفتاری کیا جائے ... 'اس لیے جو خص گرفتار کرنے آیا وہ یہ مجھا کہ یہ تو جے تیے کے اندر ملبوس بڑے علامہ ہوں گے جنہوں نے اتنی بڑی تحریک کی قیادت کی ہے ... اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ صاحب جو معجد میں جھاڑو دے رہے ہیں یہ بی مولا نامجہ قاسم صاحب ہیں .... بلکہ وہ سمجھا کہ یہ خص معجد میں جھاڑ ودے رہے ہیں یہ بی مولا نامجہ قاسم کہاں معجد کا خادم ہے .... چنانچہ اس شخص نے انہیں سے یو چھا کہ مولا نامجہ قاسم کہاں ہے؟ حضرت مولا ناکو معلوم ہو چکا تھا کہ میرے خلاف وارنٹ نکلا ہوا ہے اس لیے ہے؟ حضرت مولا ناکو معلوم ہو چکا تھا کہ میرے خلاف وارنٹ نکلا ہوا ہے اس لیے جھیا نابھی ضروری ہے .... اور جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے .... اس لیے آپ جس جگ

کھڑے تھے وہاں سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے پھر جواب دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے .... چنانچہ وہ مخص یہی سمجھا کہ تھوڑی دیر پہلے تو مسجد میں تھے لیکن اب موجودنہیں ہیں .... چنانچہ وہ مخص تلاش کرتا ہوا واپس چلا گیا۔

### ایک ڈاکو پیربن گیا

حضرت مولا نا رشید احمد گنگوی رحمة الله علیه ایک مرتبه این مریدین سے فر مانے لگےتم کہاں میرے پیچھے لگ گئے میرا حال تو اس پیرجیسا ہے جوحقیقت میں ایک ڈاکو تھا...اس ڈاکونے جب بیرد یکھا کہلوگ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیروں کے یاس جاتے ہیں ان کے پاس ہریے تخفے لے جاتے ہیں ان کا ہاتھ چوہتے ہیں بیتو اچھا پیشہ ہے میں خواہ مخواہ راتوں کو جاگ کر ڈاکے ڈالٹا ہوں' پکڑے جانے اور جیل میں بند ہونے کا خطرہ الگ ہوتا ہے' مشقت اور تکلیف علیحدہ ہوتی ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ میں پیر بن کر بیٹھ جاؤں' لوگ میرے پاس آئیں گے ....میرے ہاتھ چومیں گے ....میرے پاس ہدیے تخفے لائیں گے .... چنانچہ بیسوچ کراس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا اورایک خانقاہ بنا کر بیٹھ گیا' کمی شبیج لے لی' لمبا کرتا پہن لیا اور پیروں جیسا حلیہ بنالیا اور ذکر اور شبیج شروع کردی... جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہے ....اور بہت بڑا پیرمعلوم ہوتا ہےاب لوگ اس کے مرید بننا شروع ہو گئے .... یہاں تک کہ مریدوں کی بہت بڑی تعدا د ہوگئی' کوئی ہدیہ لا رہا ہے ....کوئی تحفہ لا رہا ہے ....خوب نذرانے آرہے ہیں کوئی ہاتھ چوم رہاہے ....کوئی یا وَال چوم رہاہے ہرمرید کومخصوص ذکر بتادیئے کہتم فلاں ذکر کرو....تم فلاں ذکر کرو....اب ذکر کی خاصیت بیہ ہے کہ ...اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات بلند فرماتے ہیں چونکہ ان مریدوں نے اخلاص کے ساتھ ذکر کیا تھا....اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بہت بلندفر مادیئےاورکشف وکرا مات کااونچامقام حاصل ہوگیا۔

#### طنز كاايك عجيب واقعه

مرا کافر گر حمقتی غمے نیست چراغ کذب را نبود فرونے مسلمانت بخوانم در جوابش درونے را جزا باشد درونے یعنی مجھے اگرتم نے کا فرکہا ہے تو مجھے کوئی غمنہیں ہے .... کیونکہ جھوٹ کا چراغ مجھی جلا نہیں کرتا...تم نے مجھے کا فر گہا 🔍 میں اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں ....اس لیے کہ جھوٹ کابدلہ جھوٹ ہی ہوسکتا ہے ... یعنی تم نے مجھے کا فرکہہ کر جھوٹ بولا...اس کے جواب میں میں مہیں مسلمان کہ کر جھوٹ بول رہا ہوں ... مطلب سے کہ درحقیقت تم مسلمان نہیں ہؤاگریہ جواب کسی ادیب اور ذوق رکھنے والے شاعر کو سنایا جائے تو وہ اس پر خوب داد دے گا اور اس کو پہند کرے گا...اس لیے کہ چبھتا ہوا جواب ہے اس لیے کہ دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں بیہ کہہ دیا کہ میں تنہیں مسلمان کہتا ہوں کیکن دوسرے مصرعے نے اس بات کو بالکل اُلٹ دیا بعنی جھوٹ کا بدلہ تو مجھوٹ ہی ہوتا ہے ....تم نے مجھے کا فرکہہ کرجھوٹ بولا' میں تنہیں مسلمان کہہ کرجھوٹ بولتا ہوں ....بہر حال! بیا شعار لکھ كرحفزت كے جومعتقد تھے وہ حضرت والاكى خدمت ميں لائے ....حضرت شيخ الهندرحمة الله عليه نے جب بيا شعار سے تو فر مايا كهتم نے اشعار تو بہت غضب كے كے اور برا چبھتا ہواجواب دے دیالیکن میاںتم نے لپیٹ کراس کو کا فرکہ ہو دیا اور ہمارا پیطریقہ نہیں ہے کہ دوسرول کو کا فرکہیں .... چنانچیوہ اشعار نہیں جھیجے۔

پهرحضرت والانے خودان اشعار کی اصلاح فر مائی اور ایک شعر کا اضافه فر مایا۔ چنانچه فر مایا که:

مرا كافر گر گفتی غمے نيست چراغ كذب را نبود فروغے مسلمانت بخوانم در جوابش دهم شكر بجائے تلخ دوغے اگر تو مؤمنی فبہا والا دروغے را جزا باشد دروغے

لین اگرتم نے مجھے کا فرکہا ہے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے اس لیے کہ جھوٹ کا چراغ جا نہیں کرتا.... میں اس کے جواب میں تہہیں مسلمان کہتا ہوں اور کڑوی دوا کے مقابلے میں تہہیں شکر کھلاتا ہوں اگرتم مؤمن ہوتو بہت اچھا ہے ....اورا گرنہیں ہوتو پھر جھوٹ کی جڑا جھوٹ ہی ہوتی ہے ....اب دیکھئے وہ مخالف جو آپ پر کفر کا فتو کی لگار ہا ہے جہنمی ہونے کا فتو کی لگار ہا ہے جہنمی ہونے کا فتو کی لگار ہا ہے ۔...اس کے خلاف بھی طنز کا ایسا فقرہ کہنا بھی پند نہیں فر مایا جو حدود سے نکل مہا ہوا تھا ...اس لیے کہ پی طنز تو یہاں دنیا میں رہ جائے گا ...لیکن جو لفظ زبان سے نکل رہا ہوا تھا ....اس لیے کہ پی طنز تو یہاں دنیا میں رہ جائے گا ...لیکن جو لفظ زبان سے نکل رہا ہوا تھا .... وہ اللہ تعالی کے ہاں ریکارڈ ہور ہا ہے .... قیامت کے روز اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا کہ فلاں کے تی میں بیلفظ کس طرح استعال کیا تھا؟ لہذا طنز کا بیطر یقہ جو حدود سے نکل جائے ...کی طرح بھی پسند یہ نہیں ہی ہوتو حدود سے نکل جائے ...کی طرح بھی پسند یہ نہیں ہی ہوتو حدود سے نکل جائے ...کی طرح بھی پسند یہ نہیں ہی ہوتو صاف اور سیدھی بات کہددینی چا ہے کہددینی چا ہے کہددینی چا ہے۔

### ونیاوالول کا کب تک خیال کرو گے؟

ہمارے ہزرگ حضرت مولا نامحمدادریس صاحب کا ندہلوی رحمۃ اللہ علیہ ....اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے .... آمین ....اس دور کے اندراللہ تعالیٰ نے جتنے ہزرگ پیدا فرمائے سے ....ان کے گھر کی بیٹھک میں فرشی نشست تھی ....گھر کی خوا تین کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے ....فرشی نشست کا زمانہ ہیں رہا ....اس لیے آکرمولا نا سے کہا کہ اب آپ یہ فرشی نشست ختم کردیں اورصوفے وغیرہ لگادیں ....حضرت مولا نانے فرمایا کہ مجھے تو نہ صوفے کا شوق ہے ....اور نہ مجھے اس پر آرام ملے .... مجھے تو فرش پر بیٹھ کرا آرام ملتا ہے .... میں تو اس پر بیٹھ کرکام کروں گا ....خوا تین نے کہا کہ آپ کو اس پر آرام ملتا ہے .... میں تو اس پر بیٹھ کرکام کروں گا ....خوا تین نے کہا کہ آپ کو اس پر آرام ملتا ہے .... میں تو اس پر بیٹھ کرکام کروں گا ....خوا تین نے کہا کہ آپ کو اس پر آرام ملتا ہے .... میں تو اس کر بیٹھ کے گاس ملتا ہے .... میں تو اس کر تو بچھ خیال کرلیا کرو .... جو آپ کے پاس ملنے کے آرام ملتا ہے .... میں تو اس کا تو بچھ خیال کرلیا کرو .... جو آپ کے پاس ملنے کے اس ملتا ہے .... میں تو اس کا تو بچھ خیال کرلیا کرو .... جو آپ کے پاس ملنے کے اس ملتا ہے .... میں تو اس کا تو بچھ خیال کرلیا کرو .... جو آپ کے پاس ملنے کے اس ملتا ہے .... میں تو اس کا تو بچھ خیال کرلیا کرو .... جو آپ کے پاس ملنے کے اس ملتا ہے .... میں تو اس کا تو بی کھور کیاں کرلیا کروں گا دیں جو آپ کے پاس ملنے کے باس ملنا ہے .... میں تو اس کا تو بی کھور کیاں کہ کہا کہ آپ کہ کور کیا والوں کا تو بی کھور کیاں کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کہ کور کیا کور کور کیا کور کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کی

لیے آتے ہیں ان کا ہی کچھ خیال کرلو...اس پر حضرت مولا نانے کیا عجیب جواب دیا ....فر مایا بی بی ! دنیا والوں کا تو میں خیال کرلوں ....لیکن بیتو بتاؤ کہ دنیا والوں نے میرا کیا خیال کرلوں ....کوئی تبدیلی لائی ہو جب کیا خیال کرلیا ؟ میری وجہ ہے کسی نے اپنے طرز زندگی میں ....کوئی تبدیلی لائی ہو جب انہوں نے میرا خیال نہیں کیا تو میں ان کا کیوں خیال کروں؟ (جلداص ۱۵۸)

#### لفظ بيثاا يك شفقت بعرا خطاب

شیخ الاسلام حضرت مولا ناشمیرا حمد عثمانی قدس الله سره است برسے عالم اور فقیہ سے .... ہم نے توان کواس وقت دیکھا تھا جب پاکستان میں تو کیا .... ساری دنیا میں او کیا ان کوشنے الاسلام کہہ کر ان کا ٹانی نہیں تھا .... ساری دنیا میں ان کے علم وضل کالوبا مانا جا تا تھا کوئی ان کوشنے الاسلام کہہ کر مخاطب کرتا 'بر بے تعظیمی القاب ان کیلئے استعمال کئے جاتے تھے ... کبھی بھی وہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اس وقت ہماری دادی بقید حیات تھیں .... ہماری دادی بقید حیات تھیں .... ہماری دادی بقید حیات بھیں .... ہماری دادی صاحب رشتے میں حضرت علامہ کی ممانی لگئی تھیں اس لئے وہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارتی تھیں .... اور ان کو دعا دیتی تھیں کہ بیٹا جیتے رہو جب ہم ان کے منہ سے یہ الفاظ است برا بہتھ ہمیں ہوتا تھا ... بین علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ... میں حضرت مفتی برا ابہتھ ہمیں ہوتا تھا ... لیکن علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ... میں حضرت مفتی ساحب (مفتی محرش فیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ... میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ... میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ) کے گھر میں دومقصد سے آتا ہوں۔

ایک میہ کہ حضرت مفتی صاحب سے ملاقات....دوسرے میہ کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے بیٹا کہنے والاسوائے ان خاتون کے کوئی اور نہیں ہے ....صرف میہ خاتون مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی ہیں....اس لئے میں بیٹا کالفظ سننے کیلئے آتا ہوں' اس کے سننے میں جولطف اور پیارمحسوس ہوتا ہے ....وہ مجھے کوئی اور لقب سننے میں محسوس نہیں ہوتا۔

حقیقت بیہ ہے کہ...اس کی قدراس شخص کو ہوتی ہے جواس کہنے والے کے جذبے سے آشنا ہووہ اس کو جانتا ہے کہ.... مجھے بیہ جو بیٹا کہہ کر پکارا جارہا ہے بیکتنی بڑی نعمت ہے ایک وقت ایسا آتا ہے .... جب انسان بیلفظ سننے کورس جاتا ہے۔ (جلد میں ۲۵)

# ''بنده''اینی مرضی کانهیں ہوتا

حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ .... بھائی! ایک ہوتا ہے ''ملازم اور نوکر' ملازم اور نوکر خاص وقت اور خاص ڈیوٹی کا ہوتا ہے .... مثلاً ایک ملازم آٹھ گھنے کا ملازم ہے .... آٹھ گھنے کے بعداس کی چھٹی اور ایک ہوتا ہے''غلام' جونہ وقت کا ہوتا ہے ہواں تا خوصی اور جج ہے اور نہ ڈیوٹی کا ہوتا ہے .... وہ تو تھم کا ہے .... اگر آ قااس سے کہے کہ تم یہاں قاضی اور جج بن کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرو ... تو وہ قاضی بن کر فیصلے کرے گا اور اگر آ قااس سے کہددے کہ پاخانہ اُٹھاؤ تو وہ پاخانہ اُٹھائے گا... اس کے لیے نہ وقت کی قید ہے اور نہ کام کی قید ہے اور نہ کام کی قید ہے اور نہ کام کی قید ۔۔۔ اور نہ کام کی قید ۔۔۔ اور کام کی قید ۔۔۔ اور کہ کہ کہ دے غلام کو ویا ہی کرنا ہوگا۔

" نظام" سے آگے بھی ایک درجہ اور ہے وہ ہے" بندہ" وہ غلام سے بھی آگے ہے ....
اس لیے کہ" غلام" کم از کم اپنے آقا کی پرستش تو نہیں کرتا ہے لیکن" بندہ" اپنے آقا کی عبادت اور پرستش بھی کرتا ہے اور" بندہ" اپنی مرضی کا نہیں ہوتا ہے .... بلکہ اپنے آقا کی مرضی کا ہوتا ہے .... بلکہ اپنے آقا کی مرضی کا ہوتا ہے وہ جو کیے وہ کرے .... دین کی روح اور حقیقت یہی ہے۔ (جلداس ۱۹۷)

# حضرت مفتىعزيز الرحمن رحمه اللداورتواضع

حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب جومیرے والد ماجد کے استاد دارالعلوم دیو بند کے مفتی اعظم سے ....ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ آپ کے گھر کے آس پاس کچھ بیواؤں کے مکانات سے آپ کاروز کامعمول تھا کہ آپ جب اپنے گھر سے دارالعلوم دیو بند جانے کے لیے نگلتے تو پہلے ان بیواؤں کے مکانات پر جاتے اور ان سے پوچھتے کہ بی بی بی .... بازار سے پچھ سوداسلف منگوانا ہے تو بتا دو .... میں لا دوں گا اب وہ بیوہ ان سے کہتی کہ ہاں بھائی .... بازار سے اتنا دھنیا .... بیاز .... اسے آلو وغیرہ لا دو .... اس طرح دوسری کے پاس سازار سے اتنا دھنیا .... بیاز .... اور پھر بازار جاکر سودالاکران کو پہنچا دیتے .... اور پھر بازار جاکر سودالاکران کو پہنچا دیتے .... اور پھر بازار جاکر سودالاکران کو پہنچا دیتے .... بعض اوقات یہ ہوتا کہ جب سودالاکر دیتے تو کوئی بی بی کہتی .... مولوی صاحب!

آپ غلط سودا لے آئے .... میں نے تو فلاں چیز کہی تھی .... آپ فلاں چیز لے آئے میں نے اتنی منگوائی تھی .... آپ اتنی لے آئے .... آپ فرماتے بی بی! .... کوئی بات نہیں .... میں دوبارہ بازار جا کر سودالا کران کو دیتے .... اس کے بعد فآوی کھنے کے لیے دارالعلوم دیو بندتشریف لے جاتے .... میرے والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ مخف جو بیواؤں کا سوداسلف لینے کے لیے بازار میں پھر رہا ہے یہ ''مفتی اعظم ہند' ہے .... کوئی شخص دیکھ کریے ہیں بتا سکتا کہ بیملم وفضل کا پہاڑ ہے .... لیکن اس تواضع کا نتیجہ یہ فکلا کہ آج ان کے فتاوی پر مشتمل بارہ جلدیں جھپ پھی ہیں اور .... ابھی تواضع کا نتیجہ یہ فکلا کہ آج ان کے فتاوی پر مشتمل بارہ جلدیں جھپ پھی ہیں اور .... ابھی تک اس پر کام جاری ہے اور ساری دنیاان سے فیض اُٹھار ہی ہے وہی بات ہے کہ:

پھوٹ نکلی تیرے پیرائن سے بو تیری وہ خوشبواللہ تعالیٰ نے عطافر مادی...آپ کا انقال بھی اس حالت میں ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک فتو کی تھا...اورفتو کی کھتے آپ کی روح قبض ہوگئی۔

#### مولا ناالياس رحمة الثدعليه كاايك واقعه

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیه کی ذات ہے آئ کون سامسلمان ناواقف ہوگا...الله تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ اور دین کی دعوت کا جذبہ آگ کی طرح ان کے سینے میں بھر دیا تھا.... جہاں بیٹے بس دین کی بات شروع کر دیتے ....اور دین کا پیغام پہنچاتے ....ان کا واقعہ کی نے سایا کہ ایک صاحب ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے .... کا فی دن تک آتے رہے ....ان صاحب کی ڈاڑھی نہیں تھی .... جب ان کو آتے ہوئے کافی دن تک آتے رہے ....ان صاحب کی ڈاڑھی نہیں تھی .... جب ان کو آتے ہوئے کافی دن ہوگئ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیه نے سوچا کہ اب یہ مانوس ہوگئ ہیں .... چنانچہ ایک دن حضرت نے ان سے کہددیا کہ بھائی صاحب .... ہمارا ول جو اہتا ہے کہ تم بھی اس ڈاڑھی کی سنت پڑمل کرلو .... وہ صاحب ان کی یہ بات من کر پچھ شرمندہ سے ہوگئے .... اور دوسرے دن سے آنا چھوڑ دیا .... جب کئی دن گزر گئے تو شرمندہ سے ہوگئے .... اور دوسرے دن سے آنا چھوڑ دیا .... جب کئی دن گزر گئے تو

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیہ نے لوگوں سے ان کے بارے میں یو چھا تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے....حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیہ کو بہت افسوس ہوا...اورلوگوں سے فر مایا کہ مجھ سے بڑی سخت غلطی ہوگئی...کہ میں نے کیج توے پرروٹی ڈال دی... یعنی ابھی تو اگر منہیں ہوا تھا... اور اس قابل نہیں ہوا تھا کہ اس برروٹی ڈالی جائے ... میں نے پہلے ہی روٹی ڈال دی ....اس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ ان صاحب نے آنا ہی چھوڑ دیا...اگروہ آتے رہتے تو کم از کم دین کی باتیں کان میں پڑتی رہتیں ....اوراس کا فائدہ ہوتا ....اب ایک ظاہر بین آ دمی تو یہ کھے گا کہ اگر ایک شخص غلط کام کے اندر مبتلا ہے تو اس سے زبان سے کہہ دو ... اس لیے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ اگر ہاتھ سے برائی کونہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے کہددو...لیکن آ پ نے دیکھا کہ زبان سے کہنا الٹامضراورنقصان دہ ہوگیا کیونکہ ابھی تک ذہن اس کے لیے سازگار اور تیار نہیں تھا .... یہ باتیں تھمت کی ہوتی ہیں کہ س وقت کیا بات کہنی ہے ...اورکس انداز سے کہنی ہے ....اور کتنی بات کہنی ہے دین کی بات کوئی پھرنہیں ہے کہ اس کو أٹھا کر پھینک دیا جائے .... یا ایسا فریضہ نہیں ہے کہ اس کوسر کے ٹال دیا جائے .... بلکہ بیہ دیکھواس بات کے کہنے سے کیا نتیجہ برآ مدہوگا؟اس کا نتیجہ خراب تو نہیں ہوگا؟اگر بات کہنے سے خراب اور برانتیجہ نکلنے کا اندیشہ ہوتو اس وقت دین کی بات کہنے ہے رُک جانا جا ہے .... اس وفت بات نہیں کہنی جا ہے ہیہ بات بھی استطاعت نہ ہونے میں داخل ہے۔

#### جائز کاموں میں مجاہدہ کیوں

حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے کسی نے پوچھا کہ حضرت!....یہ
کیابات ہے کہ صوفیاء کرام بعض جائز کاموں سے بھی روک دیتے ہیں اوران کوچھڑا دیتے
ہیں....حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جائز قرار دیا ہے ....حضرت والا نے جواب میں فرمایا کہ
دیکھواس کی مثال یہ ہے کہ یہ کتاب کا ورق ہے ....اس ورق کوموڑ وموڑ دیا اچھا اس کوسیدھا

کرواب وہ ورق سیدھانہیں ہوتا بہت کوشش کرلی...کہاس ورق کو خالف سمت میں موڑ مرابا کہ اس کوسیدھا کرنے کا طریقہ سے ۔...کہاس ورق کو خالف سمت میں موڑ دو سیسیدھا ہو جائےگا.... پھر فر مایا کہ بینفس کا کاغذ بھی گنا ہوں کی طرف مڑا ہوا ہے .... معصیتوں کی طرف مڑا ہوا ہے اب اگر اس کوسیدھا کرنا جا ہو گے تو بیسیدھانہیں ہوگا معصیتوں کی طرف موڑ ہوا ہوا ہے اب اگر اس کوسیدھا کرنا جا ہو گے تو بیسیدھانہیں ہوگا ....اس کو دوسری طرف موڑ دواور تھوڑ ہے ہے مباحات بھی چھڑا دو ....جس کے نتیج میں بیہ بالکل سیدھا ہو جائیگا اور راستے پر آ جائیگا ہے بھی مجاہدہ ہے۔ (جلد اس ۲۵)

#### حضرت سيدسليمان ندوى رحمهاللداورتواضع

حضرت سیدسلیمان ندوی رحمة الله علیه جن کے علم وفضل کا طوطی بول رہاتھا اور ڈ نکا بج ر ہاتھا وہ خود اپنا واقعہ سنائتے ہیں .... کہ جب میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھ جلدوں میں مکمل کر لی تو بار بارول میں پیخلش ہوتی تھی ....کہ جس ذات گرامی کی پیسیرت لکھی ہےان کی سیرت کا کوئی عکس یا کوئی جھلک میری زندگی میں بھی آئی یانہیں؟...اگرنہیں آئى توكس طرح آئے؟ اس مقصد كيلئے كسى الله والے كى تلاش ہوئى ؟....اوربيان ركھا تھا كه حضرت مولا نااشرف على صاحب تقانوي تفانه بھون كى خَانقاه مِين مقيم ہيں...اوراللہ تعالیٰ نے ان كافيض كهيلايا ب... چنانچه ايك مرتبه تهانه جمون جانے كا اراده كرليا... سفركر كے تهانه بھون پہنچ گئے اور حضرت والا سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور کئی روز وہاں مقیم رہے ....جب واپس رخصت ہونے لگے تو حضرت تھا نوی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی نفیحت فرما ویجئے ... جعنرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ... کہ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں اتنے بڑے علامہ کو کیا نصیحت کروں؟علم وفضل کے اعتبار سے پوری دنیا میں ان کی شہرت ہے .... چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ ہے وعاکی یا اللہ! میرے دل میں ایسی بات ڈال دیجئے ... جوان کے حق میں بھی فائدہ مند ہواور میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو....اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ الله عليه في حضرت سيدسليمان ندوى رحمة الله عليه ي مخاطب موكر فرمايا -بھائی ہمارے طریق میں تو اول وآخرایے آپ کومٹادیناہے۔

حضرت سیدسلیمان ندوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں ....که حضرت تھانوی رحمة الله علیہ نے بیدالفاظ کہتے وقت اپنا ہاتھ سینے کی طرف لے جاکرینچے کی طرف ایسا جھٹکا دیا ....کہ مجھے ایسامحسوس ہوا کہ میرے دل پر جھٹکا لگ گیا۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے ہیں ....کہاس واقعہ کے بعد حضرت سیدسلیمان ندوی رحمۃ اللّہ علیہ نے اپنے آپ کوایسامٹایا کہاس کی نظیر ملنی مشکل ہے ....ایک دن دیکھا کہ ....خانقاہ کے باہر حضرت سلیمان ندوی مجلس میں آنے والوں کے جوتے سید ھے کررہے ہیں ....یہ واضع اور فنائیت اللّہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پیدا کردی ....اس کا نتیجہ یہ وا کہاں کے بعد خوشبو پھوٹی ....اور اللّہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچادیا۔ (جلدہ ص ۳۵)

### مسجد میں جانے کا شوق

حضرت مولانا می اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتب مجلس میں اس پر بیمثال دی کہ ایک مخض جنگل اور و برائے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور آس پاس کوئی آبادی میں بھی نہیں .... بس میاں بیوی دونوں اسلیم رہتے ہیں .... اجمیاں صاحب کو آبادی کی مجد میں جاکر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہوگیا .... اب بیوی کہتی ہے کہ بیتو جنگل اور و برانہ ہے ۔... اگرتم نماز پڑھنے آبادی کی معجد میں چلے گئو مجھے اس و برانے میں ڈر لگے گا اور ڈر کے مارے میری جان نماز پڑھے آبادی کی معجد میں جلے گئو مجھے اس و برانے میں ڈر لگے گا اور ڈر کے مارے میری جان نکل جائے گی ... اس لیے بجائے معجد جانے کے آج تم یہیں نماز پڑھ اور در سیا کو ... جفرت والا فرماتے ہیں کہ وہ میاں صاحب تو تھے شوقین .... چنانچے شوق میں آکر اپنی بیوی کو و ہیں جنگل میں اکیلا چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے فرمایا کہ بیشوق پورا کرنا ہے بید میں نہیں ہے اس لیک دور کرتا۔ اس لیے کہ اس وقت کا تقاضا بیتھا کہ وہ گھر میں نماز پڑھتا اور اپنی بیوی کی بیہ پریشانی دور کرتا۔ بیاس وقت ہے جہاں بالکل و برانہ ہے کوئی آبادی نہیں ہے البتہ جہاں آبادی ہوتو و ہاں معجد میں جاکر نماز پڑھنی چا ہے۔

للنداا پناشوق بورا کرنے کا نام دین نہیں ...کسی کو جہاد میں جانے کا شوق کسی کو تبلیغ

یں جانے کا شوق ...کسی کومولوی بننے کا شوق' کسی کومفتی بننے کا شوق اوراس شوق کو پورا کرنے کے نتیج میں ان حقوق کا کوئی خیال نہیں جواس پر عائد ہورہے ہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں کہاس وقت میں ان حقوق کا تقاضا کیا ہے؟

یہ جوکہا جاتا ہے کہ کسی شخ سے تعلق قائم کرو....یدور حقیقت اسی لیے ہے ....وہ بتا تا ہے کہ اس وقت کا کیا تقاضا ہے؟ اس وقت تمہیں کون ساکام کرنا چاہیے؟ اب یہ با تیں اس وقت کہدر ہا ہوں اس کوکوئی آ گے اس طرح نقل کردے گا کہ وہ مولا نا صاحب یہ کہدر ہے تھے کہ فقی بنتا بری بات ہے یا بلیغ کرنا بری بات ہے ....وہ صاحب تو تبلیغ کے نالف ہیں کہ تبلیغ میں اور چلے میں نہیں جانا چاہیے یا جہاو میں نہیں جانا چاہیے ....ارے بھائی! یہ سب کہ بیات اپنے میں اور چلے میں نہیں جانا چاہے یا جہاو میں نہیں جانا چاہے .... ارے بھائی! یہ سب کام اپنے اپنے وقت کیا مطالبہ ہور ہا ہے؟ اس مطالبے اور تقاضا کے کام ہیں .... یہ دیکھو کہ کس وقت کیا مطالبہ ہور ہا ہے؟ اس مطالبے اور تقاضے پرعمل کرؤ اپنے دل و ماغ سے ایک راستہ متعین کرلیا اور اس پرچل گھڑ ہے ہوئے .... یہ دین نہیں ہے دین ہیں ہو دین ہیں؟ دماغ سے ایک راستہ متعین کرلیا اور اس وقت کس بات کا تھم دے رہے ہیں؟ (جلدا سے ۱۹۳)

# ا پناشوق بورا کرنے کا نام دین ہیں

ہمارے حضرت مولا نامیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ....اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے .... آمین ان حضرات میں سے تھے جن کے قلب پراللہ تعالیٰ کا نئے کی بات القا فرمائے تھے .... وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ....اللہ اوراللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے ....اس کا نام دین نہیں کہ فلاں کام کا شوق ہوگیا ....لہذا اب تو وہی کام کریں گے مثلاً علم دین پڑھنے اور عالم بننے کا شوق ہوگیا ..... اس سے قطع نظر کہ تمہارے لیے عالم بننا جائز بھی ہے یا نہیں؟ گھر میں ماں بیار پڑی ہے .... باپ بیار پڑا ہے اور گھر میں دوسرا کوئی تیار داری کرنے والا اوران کی دیکھے بھال کرنے والا موجوز نہیں .... چنانچہ ماں باپ کو بیار چھوڑ کر مدرسہ موجوز نہیں .... چنانچہ ماں باپ کو بیارچھوڑ کر مدرسہ موجوز نہیں .... چنانچہ ماں باپ کو بیارچھوڑ کر مدرسہ

میں پڑھنے چلے گئے بید ین کا کامنہیں ہے .... بیا پناشوق پورا کرنا ہے ٔ دین کا کام تو بیہ ہے کہ بیسب کچھ چھوڑ کر ماں کی خدمت کرؤباپ کی خدمت کرو۔ (جلداص۱۹۲)

# مخلوق بررحم كاايك واقعه

میرے حضرت مولا نامیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کواللہ تعالی نے مخلوق پررحم کا عجیب حال عطافر مایا تھا کہ بھی کی جانور کو مارنا تو دور کی بات ہے کی جانور کواس کی عجدہ ہانے کیلئے بھی ہاتھ نہیں اٹھتا تھا... یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے .... یہاں تک کہ ایک مرتبہ یا وُں پرزخم ہوگیا....اس زخم پر کھیاں آکر بیضے کے .... ناہر ہے کہ زخم پر کھیوں کے بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے لیکن حضرت والا ان کھیوں کواڑا تے نہیں تھے .... بلکہ اپنے کام میں لگے رہتے تھے اس وقت ایک صاحب آپ کے پاس آگئے انہوں نے جب یہ صورت دیکھی تو عرض کیا کہ حضرت اجازت ویں تو میں ان کھیوں کواڑا دوں؟ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی! مجازت ویں تو میں ان کھیوں کواڑا دوں؟ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی! یہ کھیاں اپنا کام کر رہی ہیں ان کھیوں کواڑا دوں؟ جواب میں حضرت نے اڑا کر کیوں یہ کہا ہوا تھا کہ یہ میر سے اللہ کی محبت سیح معنی میں اس وقت ہوگی ... جب اللہ خیال جما ہوا تھا کہ یہ میر مال اللہ تعالیٰ کی محبت سیح معنی میں اس وقت ہوگی ... جب اللہ کی مخلوق ہے جس کے گھوق ہے ۔.. ان کو یہاں سے اڑا کر کیوں کی مخلوق سے بھی محبت ہوجائے اس پر بھی رحم کرے۔ (جلد ۸س میں)

# ٹھنڈا یانی پیا کرو

ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک حکمت بیان فرمائی .... چنانچہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی! جب بھی پانی پوتو خوب شخنڈ ایپوتا کہ رگ رگ سے شکر نکلے اس لئے کہ جب شخنڈ ایانی ہے گا... تورگ رگ سیراب ہوگی تو پھررگ رگ سے الحمد للہ نکلے گا اور بیساختہ رگ رگ سے شکرادا ہوگا۔ (جلد ہوس)

# تقسيم رزق كاحيرت ناك واقعه

میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی صاحب ....اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.... آمین...حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے صحبت یا فتہ تھے....ایک دن انہوں نے فر مایا کہ تجارت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے ایسے منظر دکھا تا ہے کہانسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رزاقیت کے آ گے بحدہ ریز ہوئے بغیرنہیں رہ سکتا....لا ہور میں ان کی دینی کتابوں کی د کان'' ادارہ اسلامیات'' کے نام سے ہے وہاں بیٹھا کرتے تھے' فرمایا کہ ایک دن جب میں نے صبح کو گھر سے دکان جانے کاارادہ کیا تو دیکھا کہ شدید بارش شروع ہوگئی اس وفت میرے دل میں خیال آیا کہ الیی شدید بارش ہور ہی ہے...اس وقت سارا نظام زندگی تلیٹ ہے...ایسے میں دکان جا کر کیا کروں گا؟ کتاب خریدنے کے لیے کون دکان پرآئے گااس کے کہا ہے وقت میں اول تو لوگ گھر ہے ہا ہرنہیں نکلتے اگر نکلتے بھی ہیں تو شدید ضرورت کے لیے نکلتے ہیں...کتاب اور خاص طور پردینی کتاب تو ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سکتی ہے ...نہ کوئی دوسری ضرورت پوری ہوسکتی ہے ... اور جب انسان کی دنیاوی تمام ضروریات بوری ہوجائیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے .....لہذاا ہے میں کون گا کہ کتاب خریدنے آئے گا؟ اور میں دکان پر جا کر کیا کروں گا؟

لیکن ساتھ ہی دل میں بیے خیال آیا کہ میں نے تو اپنے روزگار کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کومیرے لیے رزق کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا ہے ۔...اس لیے میرا کام بیہ کہ میں جاکر دکان کھول کر بیٹھ جاؤں .... چاہے کوئی گا ہک آئے یا نہ آئے .... بس میں نے چھتری اٹھائی اور دکان کی طرف روانہ ہوگیا .... جاکر دکان کھولی اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی ....اس خیال سے کہ گا مک تو کوئی آئے گا ہمیں ... تھوڑی ویر کے بعد دیکھا کہ لوگ اپنے اوپر برساتی ڈال کرآرے ہیں اور کتابیں خریدرہے ہیں اور کتابیں خریدرہے ہیں کہ جن کی بظاہر وقتی ضرورت بھی نظر نہیں آر ہی

تھی... چنانچہ جتنی بکری اور دنوں میں ہوتی تھی تقریباً اتنی ہی بکری اس بارش میں بھی ہوئی .... بیا اللہ!الگروئی انسان عقل سے سوچ تو یہ بات سمجھ میں نہیں ہوئی .... میں سوچنے لگا کہ .... یا اللہ!الگروئی انسان عقل سے سوچ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس آندھی اور طوفان والی تیز بارش میں کون دینی کتاب خرید نے آئے گا؟لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ جاکر کتاب خرید یں اور .... میرے دل میں یہ ڈالا کہ تم جاکر دکان کھولو مجھے پیپوں کی ضرورت تھی اور .... ان کو کتاب کی ضرورت تھی اور دونوں کو دکان پر جمع کر دیا .... ان کو کتاب مل گئی مجھے پیپے مل گئے .... یہ نظام صرف اللہ تعالیٰ بناسکتے ہیں .... کوئی شخص یہ چاہے کہ میں منصوب کے ذریعے اور کانفرنس کر کے یہ نظام بنالوں؟ با ہمی منصوبہ بندی کر کے بنالوں تو بھی ساری عرنہیں بناسکتا۔ (جلدے میں ۱۳۳۸)

# انگریز کے کہنے پر گھٹنے بھی کھول دیئے

ہارے ہزرگ تھے حضرت مولا نا احتشام الحق صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ .... وہ ایک تقریر میں فرمانے گئے کہ اب ہمارا بیرحال ہوگیا ہے کہ جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخنے کھول دو .... اور شخنے ڈھکنا جائز نہیں تو اس وقت ہم لوگ شخنے کھو لنے کو تیار نہیں تھے اور جب انگریز نے کہا کہ گھٹنہ کھول دو .... اور نیکر پہن لو .... تو اب گھٹنہ کھو لنے کو تیار ہو گئے تو انگریز کے حکم پر گھٹنہ بھی کھول دیا اور نیکر پہن لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شخنے کھو لنے پر تیار نہیں .... یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے .... ارب احضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں .... لہذا جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نا پسند فرمایا تو ایک مسلمان کو لہذا جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نا پسند فرمایا تو ایک مسلمان کو کسل طرح یہ گوارا ہوسکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کرے۔ (جلدہ ۳۰ کسل طرح یہ گوارا ہوسکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کرے۔ (جلدہ ۳۰ کسل کو کا کہ کے اس عمل کو نا پسند فرمایا تو ایک مسلمان کو کسل طرح یہ گوارا ہوسکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کرے۔ (جلدہ ۳۰ کسل کو کا بیند فرمایا تو ایک مسلمان کو کسل کو نا پسند فرمایا تو ایک مسلمان کو کسل کو نا پسند فرمایا تو ایک مسلمان کو کسل کے خلاف کرے۔ (جلدہ ۳۰ کسلمان کو کسلمان کی کسلمان کو کسلمان کو



#### عالم اسلام كے عظیم سكالر پروفیسر محد بن عبدالرحمٰن العریفی كی مؤلفه كتاب "نهاية العالم" كاپہلی مرتبه أردور جمه



قرآن وحدیث میں بیان فرمودہ علامات قیامت کا موجودہ حالات کے تناظر میں جائزہ علامات قیامت میں سے کون کونی واقع ہو چکی ہیں اور کونی علامات کا ظہور تا ہنوز باقی ہے۔
قیامت کی بڑی علامات جن کا ظہور قیامت کے بالگل قریب ہونا ہے ان کی فکرانگیز تفصیلات ۔امام مہدی علیہ السلام کے بارہ میں تحقیق د جال اوراس کی شرانگیز یوں کی تفصیلات ۔حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول اوراس کی شرانگیز یوں کی تفصیلات ۔حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول اوراس کے بعد کے حالات جبکہ دنیا کی بساط لیبیٹ دی جائیگی۔ عبرت وضیحت اور دعوت فکر دینے والی اپنے موضوع پر پہلی کتاب عبرت وضیحت اور دعوت فکر دینے والی اپنے موضوع پر پہلی کتاب

اِدَارَهٔ تَالِينُفَاتِ اَشْرَفِيَّنَّهُ چوک فواره منتان پَرِئْتان پوک فواره منتان پَرِئْتان • 2505-4519240